1987 بالمك سركارعالي سيزمره خطباء كيلين دِيمُ الْفِهِ الْجَهُ الْمِهِ الْمِهَ الْمِهِ الْمِهِ الْمُؤَمِّدُ الْمِهُ الْمُؤَمِّدُ الْمِهُ الْمُؤَمِّدُ الْمُثَالُّةُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سائبديد بضابيال فدمات شرعيكايه باينجال صتدب جوز مرُه خطها وك محك صدارت العالد بركارعالي كيايا وسيعرت كماكما ہے۔ بهان میرنیسکےعلادہ نماز خوف کو کواۃ اور روزے کے مسأل بھی بیان کے گئے ہیں جواً بعه وعيدين كي خطبه خواني ٻي نهيں بكه مسلما نوں كومسائل دينية 'اصول بتغييرنا بعي بيراس لحافل سيمسائل زكوة وعنرو كالندراة سركارعالي ني يسند فر ماكر مترث مقام حیدراً با دونمن زور دی ش<u>ست</u> معتب علام می سیدن قائنی سرکا رکھن ورو صنع مح

قبل سے کرنمازم عد کے مائل ہڑوء کئے جائز ، ناسے کوفہ موتاہے کرحمعہ کے فضائل ورنما زمیعہ کی تاکید بیان کی جائے اگرا بشرق موكرجه دن مين كميل إلى اور كاللّ أفرنيش تمعه كه د نجتم موكني بي

چیع مخارقات عالم کے جمع ہونے کا د ن ہے بعظمات ان افغات وقوع اواحجا س دن كا مام معة داريا إحثالاً نسل نسان كي مهل إول جفرت آو على استلام اسی دن ہوی اسی دن آب بشت میں داخل مصے بھراسی دن رمین برا قارے سى دن آپىنىزانتقال فرما يا درفيامت بھى سى دن قائم موگ -عُثُ لُ ا احادیث شریفییں حمد کے دن کوستیدالایا م خیرالایا م ف نىدىنى كريم كى دىملى لەرتىكى ارشا دفراتىس كە: -نام دنوں سے ہتر حمعہ کا دن ہے اسی میں حضرت اُ د تمرید اکئے گئے اسی ل وہ خت من تصحے گئے ادراسی دن حت سے اسرالانے کئے اور قیامت کا دوع محاسری ان کا نجد کا دن نمام دنوں کامروارہے اورانٹد ماکِ کے ماس سے زیادہ زرگ العظم وعيدلالتحل مسيقي زياده معظمت مين

ئم آب رب نون مع مرکادن ففنل ہے اسی دن صور نعیز کا جا نیکا س دن مجمد برگرتا درود بيحوكه دوميرت سلنف لا ما جالب " " ثناً بدسے مرا د مجعہ کا دن ہے کوئی ون جمعہ سے زیادہ بزرگ ہنیں اس میں ایک ما اليهي ب كوائس وتت ملى ن الله تعالى سے دعاكرے تو خرور قبول جوتى ہے " ، بیشتری دن اشد تعالی کفتر د ک<sup>ین</sup> یو المزیئے ہے (بیجسا ب فینے کا دن ) اہلِ آسان میں اس کاپنی نام ہے اور سبی وہ دن ہے جس سر حنت کے اندونیا ب باری کا دیدار سرکا ؟ ( أكيه جمعيس أرشا دمواً) معلماً وإس دن كوا منْدتعالىٰ في عيدمَ قر رفرنا ياسب يمارر دى كروا وروج دېر توخشونگادُا ورسواك كواس ن لازم كركو .. خبحه کی رات نوانی رات ہے ادر مبد کا دن متور دن ایک جو مسلما ن حبعہ کے دن یا حبعہ کی لانت میں مرابہ ہے اُس کے لینے شہید کا حراکھیا جا آ ادراليِّدتعاليُّ بن كوعذاب تيرست محفوظ ركهتاست. '''' مرروز دو بهرکے وقت وفیغ تبر کی جاتی ہے گرمید کے دن جمعہ کی رکت سے تبزیکھاتی وراحمسالقد امادب شرييس ابت عداكلي امترا وعيضائتالي نے حمد کے دن خمع مجرف عیادت کرنے اورشکو نعت بحالانے کاحکود ما تھا گرا تھوں نے بنصيبي يست اس راجتما و كيااولاس معا دت سے مودم سيا والطفيات مجار مارم معمد له تنامِرُ كا لفنا سونه فرح مي واتصب التدين المجتسبه كهاني ب، ينه السَّاعت كي توميخ المنه صفح اله أي

ن بینی حمد کے مدیمے میرویوں اُسٹنے کا دن غررتیا سنجال سے کمضدا فدعاً ناه غوقات کی بدایش سے اسی دن فارغ ہوا اور نضاری نے کیٹنزگو اختیا رکیا اس كه بيرا خاز اَ فرخيش كاون بنه جنائج به دينول فعرضے اب ك ان دونوں دنوں پينا يت ﴾ المرية اورسه كارومار حيولا كرعيادت مين عموت رسبته بن بمكن عمد كاون حوكمه النانيكي أس اول جفرت آدم كى بيلانش كے كانل شنے نوع انسان كے ساتھ فاص سبت رمكفتا تحصا اورخدا وندعانم كاليندبدد ونبتخف ومودة هي تحصا اسكني اس ملج مبتها آہی اس استِ مرحور نے یا یا صریف نتر لونے میں وارد ہے۔ کاعفور نبی کریم مسلی تعدیدہ کم سے زما یا که ہم ( ملبحا طازها نه) پیچیلے ہیں لیکن (عملاً )سب انگلے ہیں اس اعباد ت کے نصو دن مینی حمهٔ می سب لوگ مها رسے چھے ہیں ہیو دہم سے دور سے دن (شنبہ) میں می<sup>ا در</sup> نصارلی میسرے دن (کیشنبہ میں ا درجس طرح سہارا وان دنیا میں اُٹ کے و ن برمقد جریے ح قیامت بر محی امت مرح مداُن پرمقدم زگی لأ دل ہی امت حسام کی کہ آتے ۔ ومحبوب ہے خیا نجاسی دعیہ يانح وقت مقرر فرايا بيئة ناكراس كے ذريعے میں کی ان بيشما رغمتول د لسي قدر شكراها بوسطيع بن كاسلسالة تبدائ بدائش مكية قبل بيدائش سيسكرا فروش ے نزان کے جنت میں دخل ہونے اور موجنت سے محلنے اور تیا مت کے سی ن فترع نیر رو منطعے می الحات

فانض ہوی میں ایک خاص نماز کا حکم سوا۔ (۲) پرام**رسل** ہیے کہ حماعت رکت <sup>ا</sup> در فوائم کنٹرہ کے صوال کا ذریعہ ہے اورُ طا سرے ک<sup>ی</sup>س فدرجاعت <sup>ا</sup>ز یا ده موگیائس قد برکات وفوا نه کا زیا<sup>ه</sup> وظهور مو**گ**ا اورحاعت کی ا<sup>ل</sup>ت بغراس کے نامکمن ہے کو متحلف محلول کے لوگ اور قرب وحوا رکے با شذے اکی چگر جین *ېوكرنما ز*ا داكرس اوريه امرروزا نه پنحوقته نماز د **ن من** كتليف د وټماانسځ شريعيت <u>ن</u> مبود. فية مين ايك دن مقرركميا اوريؤ كه تمام ونوب مي حمية أننل دا شرف تعالبذا تينسية ل مجود نها جمعه كرتاكميد ناز جمد بسلام کے اعلیٰ او! ہم فراکفن سے معیم *وقام* بن نما زوں پر ایک نعاص متیها نگال ہےا س کیا وا کاو ہی وقت ہے حوظمہ کیا د ہ ہے مگر طہر کی ا دا سے زیا وہ اس کے اواکی تاکید ہے اوراس کے اواکا نوا سے خارج ، سےزیاد ہے نیزاس کے ترک کی نراا درعذا نے طر*کے ترک کی سز*اا درعذا <del>ہے</del> با ويبخت بيها لغرض حمعه كي ما زنجكانه نا زو بس ا يم محضوص كوشقل نمازة ورز من عین ہے اس کی نسبت قرآن مجیدس ارشا دیم السبے: -يَا اليَّهُا الَّذِ ثِيَا مَنُوْ الِذَافُدِي لِيَا بِإِن واو! جِيمَازِ مِعِ كَ يُطْوَا

نْ يَوْمُ لِلْمُحَدِّةِ فَالسَّعَلَىٰ كَبِي مِكَ وَمَ لُوكَ سَرْتَالِيْكَ وَكُ إِلَىٰ ذَكُوا لِلَّهِ وَذَرُواْ لِكُنِيعَ ذَ لِكُمْرٌ إِخْطِهِ مَا يُنَا لِلَّهِ وَرُواْ فِرَّا حَادُ ا حَدُنُ لَكُوْدٍ إِنْ كُنْ تُحْدِينُهُ عَلَمُونَ إِنْ إِنْ عَلَا عَ اورَ عِينَهِ فَتِ يَعُورُوهِ مِنْ آلَكُ مُسَرِيدًا كُرُمُ د می*شر مضر مین وارد ہے کہ حصور نبی کریم ص*لی انٹر عبیر وقع نے فرما یا کہ :. ۔۔ معدم اكبن اور فقرا كا جيسے " یں۔ حمعہ میری امت کے فعیروں کا چے ہے'۔ متلقحه جاعت <u>ک</u>صافه برلمان پرق دا<del>جب</del>، برخیارا شخاص کےایک فلا د رسے عورت تمریب لا کا چوتھا سار کلان پروخ نیراسی طبح سافراد زبابنیا پروخ ن چ<sup>ۋ</sup> خص حمعه کے دین ل اور طہارت بقد رام کان کیسے بھر بالوں بی تل لگا اے وشو کا استعال کرسیا سکے بعد نما زکے گئے حائے اورجے مبحدیں پہنچ لمُحْفِرُهُ أُس كِي عَكِيسِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِي مِي مِي قَدِرُنُوا فَلِ إِسْ كَيْسَمَة مِنْ لَ الرَّبَ بموحيا مرحله فرصنا ككية وغائريت بسية واستخص كحركنا وانوقت سيرود حميعة مك معات موحائي ككه ورتين دن زيا دهُ ( ياس كنهُ كها منته يا كشكا ار شادے کر ہوا کے نیکی کرے اُس کے لئے دہ چیند تواب ہے)۔ ' جو کو بی حمد کے دن اٹھی طریحنل کرسے اور سورے حام سحد ما دہ یا <del>حا</del>

سوارموكرنه مبائسي يخير نمطبه سنےادراس اننا ديں کو ئی لعوفعا ہر کرے توام عوص كامل إكسال كاحسادت كاتواسط ككالك المصاد بحرر ووكله مكسال كي أزوك جمعه كم وعمد احا دت شريفيس ترك مجدير وتسخت وعيدلي م خانچ صورنی كريم الله المدعليه و الم فرمات من .--[مصم ارا ده مواکرکسی کو نماز شرصانے کا حکم دوں (این حَکَمهٰ ما مرکوں) اور نچواکُ لوگوٰل کے گھروں کو حالا دوں جو حمعہ میں حا خرنہیں ہوتے ۔! مازرمیں درنہ خدائتعالیٰ ان کے ولوں رصر کر نگل و مخت مخفلت میں مٹر جائم گے۔ جوشخ<u>ف</u> للإضرورت حمجه کی نار ترک کر تاہے وہ منا نق نگھدیاجا لیسے لیسی آن من و کھی محونہ موا در نہ ملی جا سے " چِنتخفن نین جمعے ملاعندرترک کرمیے توخلانتعالیٰائن کے ول رمہرکرد تنا ایت میں ہے کئ' خدا وندعا لمانس سے نزار بوجا آبا ل نے نے دیئے تین صبح ترک کردئے ملکٹ ایم نے إمنترتعا بايرإ دررذرقيامت برايان ركفتا موأس فرعن ہے گرمرتصن مسا ز'عورت' لرو کا

يساً گركو ئي شخف (نما زحمه وصورگر) تغويام يا تحارت بين شغول بيجا توحدادند تعبي اس سے اعرامن فرما ماہ اورود بے نیازاد جمود ہے 'کونینی کی کوکسی عبادت کی بروانہیں اور وہ ہم صفت مصرفت ہے) ۔ (آپ نے فطر بڑھا اورخطہ میں فرمایا کہ) کے لوگر مرنے سے پہلے تو سکر واونیک ۴ مرکرنے میں جاری کر وا وریا و خدا کی کثرت و رظا ہر دیوشیدہ ص تھ کی کرت ے جو تعلقات تھارے اور تھارے رب کے درمیان میں اُن کو ملا ذا اگراپیا ک<sub>ه ب</sub>دیگ**ے تو**) تھیں روزی دیچا ٹیگی اورتھ**اری** مددئی جا ٹیگی اورتمھاری سنگی *در* كى حاثيكى اورجان لوكدا لله بنه تتم مرحمعه فرحن كبياسبے اسى مقام ميں اسى مہينے یں اسی سال میں قیامت تک قرعن رسکا وشخفر مری زندگی میں ایس سے بعد بكا بانكربايطويا نخارصعبكوترك كرسة ادراس كاكوني ا مام مو نادل باطالم تو: لله تعالے اس کیریر شیا میوں کو دفع نہ کرہے نہ اس کیسی کا میں رکھیے آگاه رېوکه نه اسُ کې نماز قبول مو گی نه زکو'ة پنه روزه نه جج نهکو یی کنیکی حبک كده، تور مُرك الرُّرتوركرات والله تعالىٰ الس كي توريتول فرانيُّا ؟

ا مولے کی جھے الياباً رمرادم وَحِلم محد كك بياده بإنه

احسابس کے طے مانے ہے۔ خرگىرنەرەپ-نهامەت صنعیف دبوطرصا بھی جوچلنے محرئے کی طاقت نہ رکھتا ہو بیار کے حکمیس ہے)۔ (٣) آزاد ہونا۔ (غلام مرینا زحمعہ واجب بنہیں) -(۴) مرومونا ۔(عورت پرنماز حمعه وا ( **د** ) چلنے پر قا در ہونا۔ ( ننگڑے پر نما زحمعہ واح<sup>یق</sup> نہیں نشر کھیکہ کنگڑا: وا معسی بک سانے سے انع ہو)۔ (٩) بينا ہونا ۔( اندھے پر نا زحمعہ دا حبث نہں البتہ کانے اور تلک يرواحب ا و از اگرماز؛ بیار، غلام،عورت، ننگرا، اندها' (جن بر حب نہیں)صمن جمعہ کے ترا لُط کے ساتھ (جن کا ذکر آگے آ آہے) ھدا داکریں تو نما زہو جائیگی بعنیٰ طہر کا فرض اٹن کے ذمہ سے اُتر جانسگا (۲) لیسے لوگوں کوجن پر حمعہ داحب نہیں طہر کے بجائے حمعہ مڑھنا فضل ہے اے علام سے و کر جا کر نہیں ملکہ ترعی غلام مراد ہے جس کا وجود اس قت ہما سے ملک ہندین نہیں کا سلے اگر دیسنجہ تک اُس کو کو فی اعتمار کے جائے والا موجود ہو ۱۲ سنے اگر دیسے تیک اسس کو کوفی

خلاف عورت کے کداس کومبد کے بچاسے طہر ہی ٹرھنا اصل ہے ) نثروط متذكره كے علاوہ عام نترا نُطانا ز (عقل ؛ بلوغ نزرت جاعت کے عذرات سے خالی ہونا (حمدواجہ ہونا مجھمیں: (٢) با دشاه اسلام (٣) وقست طهر يربان فلأعن بركز برع شرك أنا دادمينهو رعلامات بن جعموما وعاوة نشرول برسواك

جوار<del>ك م</del>ياس قدر بول كداكر ويا اركر نه ما میم کیس (۴) فینا کے علادہ قصبہ ، فینا تقبیہ ، فرمنیسل قصبہ ، میں بھی نما زم جو بھی ادرجائز ،

(۵) چیوٹے فریوں کا یک ہے کہ اگر وہاں باد شاہ یا حاکم شرع کی اجازت جام مسجد بنا ان گئی ہو تو اس صورت میں وہاں جمعہ بڑھنا واجب ہے ہے (اذن حاکم کی وجہ سے شرط مصرباتی نہیں رستی ) اسی طرح جس قرایہ خور دمیں ملطان یا حاکم شرع نے جمعہ واجب ملطان یا حاکم شرع نے جمعہ واجب میں جارجا تاہی جمعہ داجب ہوجا تاہی خواہ سے مہودیا نہ ہو) -

یس با امازت حاکم مجارتم به طرحه اجا آبرده مجین بین این حال بر کرم جو بط قرنوی بن صحت معبد ۱۳ یج مهود نهرد این مطان با حاکم شرع کی اما زنت سے مجمعت موجا آلہے اور جها بصحت مبغتینی لیوس قادر دستے میددرست کی بیسین معرفت روعیزہ ) دہاں ان سلطانی شرط نہیں بالا اون سلطان خاکم میک

ت مذکور کو مالاک مرانه بوگاراسی طرح حنگات میدان، دریا مرم ) یی حکم عیدین کا بھی ہے اسے کوعیدین کے شرائط واحکا نهی مقا ات کے اپنی لوگوں پڑ مائے بادم<sub>ار</sub>یا قاصنی یا خطیب مال**ہ** زت کا ہونا ) شرطَتِ (۲) اگر کسی مقام پر بھکامر کی جا ضری یا ا ذ

اهديني نه خله موكا ورز نماز موكي لنديسي عورتس اورنيع زمول شده الرجرو بهرول ايون

امتنقل عنوان كيتحت ٱلكيمان بونكے -

سے ما قط مذہوگا بلکہ بھراس کو نما زکھر سڑھنیا وبرهنا غرجج بو

ہے دناگر کئی اساعیل جمع ہو<u>ں جیسے</u> خیابت ،عید ، على كرلينا كاني ہے (جمعه كا تواكھى

ئىرى فىنبلت أى سے نماز حمد سے قبل خوا ونماز كے تعبد -نوافل کی کنزت او صدقه وخیرات س زماعه تی کرے ک إت اور مرنيكي كاتواب ووحيد حال ميوز ہے ک*واس میں ساعت قبولیت کی امید سے بعنی وہ ساعت حیل* اكرم فدا وندتعالى صرور مقبل فرماتك

و تلے ہوں ان کوسجد ہی من نالیس نکسی صف میں شیامل ہونے دیں۔ سے کرتین عاقل و بالغ قابل امت ادمیوں کےسا ہے خزیک موجود رہی اگراس سے کم آ دی برلق ا یک وقت جوزوال ٔ نتاب کے بعدا وزنماز حمعہ کے قبل ہے اگر ڈپت ووترك الثانعالي كاؤكر بوكم از كم تقدر سيسيان الله ما الحدلاله آكد بو -اگرخليس الترنعالي كأفرنه موزخطيه نرموكا-سِعان الله إلحالله إلا الله الله الله الداكراك بحصين بلاعذرصرف سيمقدار براكتفأ بات سال كها زربوا المله أزالحدت

(۱) باطهارت خطبه ترصنا (۲) فرّسیم و رخطه پڑھنا -(۳) خطیب کا)قوم کی فرن مندر نا ۔ (۳) ربم) دوخطبے طرحنا (۵) دونون خطبول کے درمیان آئی درمجھنا کذمین آینیں کر میکیس (یا خطبه رهض والے کے عام عضا ، قرار با جائیں ) -(١) خطية تروع كرنے سے قبل ول من أعوذ با نتاہ من الشيط الوجلوط صلاا-( 4 ) خلبایسی آواز سے پڑھنا کرلوگ سرب کیر (٨)خطيه الحين بله سي خروع كرنا -(٩) خطبُهٔ اولی میں ان چیزوں کا ہونا آبند بتعالی کی حدثتا ، آبر کیا وحدانیت کی بنهادت، خطنت ریر رسالت کی شهاوت <sup>ایک</sup> ر در د و تزلف وُقعيعتْ قَرَآنِ مِيدِي مِين حِيوبِي آيتين' يا ايك بري آيت' له يعنى دونو ب حدثون سياك رساً ١١ كه اوتسبله كي طوت البيت ١٢ او خطبهٔ نایندی محره و ننابه شها دین ، درد د نترلین اور قران مجید کی ایک آیت کا پر هنا اور دعظ نوصیحت کے جائے مسلما نوں کے لئے دعا کرنا۔

(۱۰) خطبہ کو زیا دوطول نہ دینا ( ملکہ مرد و خطبوں کوطوال فیضل میں کسی سورہ کے برابر رکھنا )۔

میں خطبہ خصر اور نماز سے کم رہے اور نماز ( بقا کبر خطبہ ) طبیل ۔

(۱۱) خطبہ مربر بر طبعنا۔

(۱۲) دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا ۔

(معبد سے میں مربط است موکد دیں ہے ہونا۔

(معبد سے میں مربط است موکد دیں ہے ہونا۔

له سوره جوات سے سوره بروح کک کی سوتیں طوال مفصل کہ بلاقی ہیں ۱۱ سله کیونکا مام کو تخفیف کار کا حکم ہے ۱۱ شده اس کے کہ ہمیشہ بنی بری صلی اسده کی سوتیں طوال مفصل کہ بلاقی ہوئیا۔ انتظام عربی سی طبعا اوجو ی صدیا بلاد بچرہ کا آب کے زبانے میں سنتھ ہے گر بلا بنم ان لوگوں کے لئے خطبان کی زبان بری ہیں بولا بلا بوجو عربی کے خلاوالج بی زبانیں بھی جانسے تھے گر بلا بنم ان لوگوں کے لئے خطبان کی زبان بری بی بولا بلا بوجو ہی میں موسلے کے مصنی شرح موطایس ہے کہ جب ہم نے بنی کریم سالی انسٹھکیں واردائ کے خلفاً رہنی تعلق اورائ نے تاہید بی بوجہ کے خطبوں کو دکھیا توائن میں چند چیزیں معلوم ہوئی انسٹیسی کی کی میں انسٹیسی کا میں ہوئے ور رہالت کی شہادت بنی کریم سالی اقد علیہ جا مردودہ ، شکل ان کو تھوٹی (پر ہمیز گاری) کی تصنیف ور رہالت کی شہادت بنی کریم سالی اقد علیہ جام میں دور انسٹی بھی ہوتے تھے انہیں کا افرائ

ی اور زبان میں ٹرصنا یا عربی کے ساتھ کسی اور زبان کی ظ رِّ ملاَّدِینا ضلا ن سنت مؤکدہ اور مکر وہ تحریمی ہے۔ ت نیزنترغورت کے ماتھ نعنی بدن ڈھانکے ہونے خطبہ ٹرھنااور نظبه ترصتے وقت عصا مکڑنا اورخشکہ شسروء کرنے سے پہلے جبکہ مؤون دوس ا ذا رُكتا ہوا مام كامنېر ريپڻيفنا په امور بھيمينون ہيں -( ۵ ) خطب بین حسب دمل امور تحب بن:-(۱) خطبه*ی حدو ثنا اور شهها د*نین کے بعد *لفظ* اما بع وتصيحت بنزوع كرنابه (٢)خطيُّه ثاينيه من حضرت نبي كريضلي المُدعِكية ولم كي آل إ ا زواج مطهارتُ مسحاية كرام حضوصًا خلفا ءرات رمَّ ولفّت عِنْهِ اے اور زمان سے صرف اردو یا فارسی نہیں ملکہ لکنگی، مرہی ، کنظری وغیر وسب زما منس مرا بسيحموماً يه غرض مواکرتي ہے کہ عربی مرحا نسنے دالوں کونٹر تصبحیت لے درا دامرو نوا ہي شا ما حاہے ے غرض ہے صرف ایک غرض نے لئے خلیہ کو طابقہ ما نؤ رہ سے مالنا ک فيس درائخا ليكاه لأسر غرض لأزكمها كمصلئخ وغطرتقر رسيجس سيفاط خواه يتمغا وه بوسكه د ذوکرالی ہے جسا کر قرآن ماک مرائ<sup>ت</sup> ادے ما این الن منا منوا ا ذا نوری قللوة من وهر تجمعة فاسعوا الي ذكرا لله السايان والوحب الرحمد كالم اذا الحي طك ه ذكر كي طرف ووراه ) اسى ناء رضطه كي فرضت التي الحجد الله يا سيحان الله يا لا الداكا الله لہتے سے ادا ہوجاتی ہے ٹا لٹ کھنا میں شطاع اُرتے اوٹرا عبار پیقیقی مل اللہ بی عربی ہوا گرعر بی ہوا۔ اور ابن شکا سنگی کنٹری غیرومین طبر جھا جائے ہوا دت کی مہلی شان ابنی شرہے گی ہا ره الله اورحضرت کے عمین مکر مین حضرت حمز ہ اور حضرت عماس صوال تعالیٰ علیہ ہے بعین کا وکرا وران کے لئے دعا کرنا۔ ف بادنیا واسلام کے لئے بھی دعاکرنا جائز لکی نی زماننا لازم ہے۔ (۳) دور سے خطبہ کو پنبت پہلے خطبہ کے ذرائبیت آواز سے پیلے (٨) خطيب كاجمعه كے دن سياه عامه با ندهنا -ز ۲ )خلب میں امور ذیل کرود میں ا ( 1 ) خطیب کا منبر پرخ سنے وقت لوگوں کوسلام کرنا ۔ ( ۲ ) بلاطهارت خطبه طرهنا به ( ۱۲ ) بلاست عورت خطبه طرحنیا به (۷)خطبه منظم کرط صنابه ( ۵ ) دوسری ا ذان تیم مونے سے پہلے خطیہ ( ٤ ) صرف خطئه اولی راکتفاکرنا ما وفیطمواکے دو ( 4 )خطبه كواتناط ل<sup>ك</sup>ه نينا كه طوال مف يا بلا عذراس قد دختصر زناكه تين آميّو ب سنجي كم مو-ك كر غلط تتريف كرني مكروه ب ١١ كه يني مجالت جناب با بلا وصورا سه خصوصًا جارُوك مي١٢

ر ۸ ) خطیب کا )خطه طرحنے کی حالت میں کلا مرکز نا شرعی مٹاپتیا دیایااشارے سے *کسی بڑی بات کامٹے کرنا*ھ (تنبيبه) امورمتذكره كےعلاوہ خطبه كى بقتيسنتول ميں سنت کا علات کرنایجی مکروه ہے۔ )حب ا**مار**خطیہ کے ارا دے سے منہ برح<sup>ط صف</sup>ے ن منطقه تک آنس من مات حیت کرنا ذکر <sup>است</sup> میح ، ما حب ترتب اینی قد وطرح توخص <u>بهدیس</u>ینت<sup>ی</sup> بڑھ رہاہو وہاس کو اختصار کے ساتھ جارتما **م**کر بے ، دونور خطبون کے درمیان مٹھنے کی حالت میں خطیب یا قوم دل ہی ل میں دعا ٔ ما نگ بیس تومضا نُقہٰ ہیں ۔ طيب كاخطئه نابنيهركسى خاص دعاء كيموقع يرخط

تو جائزے (پینطب کہ نمازوہ نہ ٹرھا ہے ملکہ بالغ آ دمی ٹرھا ہے) ۔ اسل )بہت رہ ہے کہ خطبہ اور نماز ایک بھی مخص ٹرھائے ۔ (ہم ل) اگرخطیب! ورنما زمین ہرفضیل ہوجا ہے شلاًا ما مخطبہ طرحہ پلاجاہے باکھ**ا ناکھا ہے یا ادرکوئی با نع** نما **زکامرکز بیٹھےتو ک**فی طازر نوٹرہ ليمسنون ہونے كاخيال نەموحاپ رسکتاہے(خواہ وہ طریننے من شریک ہویا یہ ہو) ۱۲

<sup>له</sup> حلےاشی دقت سے ذکر ،تبیج ، کلام دغیرہ ترک سے آخر تک سننا واج<sup>ٹ ہے</sup>خوا ، حافہ <sup>خ</sup> مں اپ کوئی فعل کر نا حفظسہ سننے میں خلل ہانداز ہو اُ مے بعینی کھانا ، بینیا ، چلنا ، کھرنا ، بات جیت ه جواب دینا ، ذکر بشبیع ، قرآن مجید مانفل ٹیصنا ، یاکسی کوترعی <sup>م</sup>

نے ہں ُاسی طرح بیٹینے اُستحتے ( ۸ )اگر خطسہ کی آوازنہ اُقی ہو بعنی خطینہ ے تب جمی خطبہ ہی کی طرن کا ان لگا ہے میں (آواز نہ آنے کی وجہ یجیت یا ذکرنتبرییح وغیره مین شخول نهون) ( ۹ )خطرً یا بات کرنے سے منع بھی نہ کریں (البتدا شارعہ۔ آية كرممة ما أقها الذين أمنا صلوعات سلم يسلما يرحيط [[)خطيم صحاته وخلفاً كا نام آي توماً رعنه كمينا ماحب ما وثناه كانام آئے تو خلّه الله ملكُ ما اور کو لُمُ كلُّهُ رُعاً امعین ، موڈن ، مگر،سینچے لئیے) مگروہ ہے (مع وگوں کی گرد میں بھیلا بھتے ہوئے اگلی صفوں میں ہنجنا درست نہیں(۱۴) ہنطائیا ى طُرخ تتم ہونے سے پہلے نما زکے لئے گھڑسے نہوں ۔ وكخطبه مرمته نباطرهاهاب ادرلوگوں كوقعنا فوقتاً

طبيس ما ن كينا ماكرين -اگرمرج رك خطبه كويرهايس ياس كے مقدر نەرىيىن يەنقى كەھەرىپ لوگ جمع مەد جاستےائس وقىت آپ ور كورسَلاً مركبِ في اور ميطه جاتي ادر ورا تخطيرتر وع فرما د-بصل نه بيوّاتها) حالت خطبه م بنبرز بناتهاكسي كما ن ماعص أسته بإقة كومهارا ويتنع تقع الركبعي اس نكثري و نه خ مجر کی بیرے جو محراب کے یاس تعاجباں مکی خلی طریعتے تقے تخیر لگا لیستے تقے اسات دوباره سلام كرناآب كيحصائف سيتماا ا ر**نیا دو آ**دوخطیےط حضے اور و ونون خطوں کے درمیا ن کچھ فرا<sup>س</sup> مِين پيچ کي انگليا درشهادت کي آنگلي کو ملا د-وُ الشّاعَةُ كَهَا يَثَنَّ (مِن اور ق

لِنُ نَفْسُدِ مَنْ تُرَكَ مَاكًا فَلاَ هَلِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَبِهِ ا عُمَا قَعَالَةً مُهِمِ يَعْطِيهِ رَّصِةٍ عَقِي كَا أَيُّهَا النَّاسُ لُوْ تُوْاالْلَا اَنْ تَمُوْ بَوْءَ وَيَادِرُوْا مِأْكُا عَمَالِ الصَّالِحَة وَصِلُوا لِنَهِ 2 مْنَكُوْ وَمَنْنَ رَتَّكُوْ بِكُثْرَة ذِكْرَكُمْ لَهُ وَكُنْزَةِ الصَّمَاقَة فِيالْتِرْ لْعَلَانِيَةِ تُوْجُرُوا وَتَحْيَرُوا وَتَخْيَرُوا وَتُرْزَقُوا وَاعْلُوُا أَنَّ اللَّهُ قَـٰكُمْ نُرُصَ عَلَيْكُمُواْ لِحُمُّعَةَ فَرِيْضَةٌ مَكَمُّوُّ بَدُّ فِي مُقَامِي هٰ لَا فِي شَفِي ۖ هٰذَا فِي عَامِي هٰذَا الى تَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ قَحَدَ الرَّهِ مِسْبَرِ فْنْ تُرَكُّهَا فِيْ حَيَا تِيْ أَوْ بَغِينِ يُجَعِّنْ \$١ أَبِهَا وَاسْتِغْفَا قَالِهَا وَ ُمْرَحِا بُرُّ ۚ أَوْعَا دِلَ فَلاَ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلُهُ ۚ وَكَلَّا بَارَكَ لَهُ فِي ٱڰٷڮڞڶۅؗۼٛڷڎؙٲڰٷڰڞۏۛڡ۫ڶڎؙٲڰٷڰۯؘڮۊۼۘڶڎ۠ٲڰ كَا وَكُو سَّ لَهُ حَتِّىٰ يَتُوْكَ فَإِنْ نَا كَ مَا كَا اللهُ عَلَيْهُ تُنَّامُوا ثُوَّرُحُلاً إِلا وَلا يُوَمِّنَ أَعَا فِي هُا مُوَا أَنَّ أَعَا فِي لَكُلِي لَهُمَا كُل مَّنَّ فَاجُزُمُّ وُمِنَّا إِلَّا أَنْ تَقْفِيكُ لا يُسْلَطَا كُنَّ تُعْفَا سَرْفَهُ وَسُوْطِهُ وَ بِ كَاخْطِبُهُ ثَا يَبِدِيهِ وَمَا تَمَا ٱلْحَيْلُ لِللَّهِ لَحَيْلُ

ت بي لُوَيْتُ أَنْ أَنْ أَصْر لِصًا لِللهِ تَعَالَىٰ مَتُوجِهُمُ اللَّهِ مِهُ وَالْكَعْبُ وَالشَّارِ لَهُ وصنا زمجع برمقنامون خاص متترتعالي ك م ا مام مونے کی نیت کرے اور تقتدی اس ا ما مرکے اقتداء کی ما زحمعه کی نبلی رکعت میں سور محمعه ا ور دوسری رک الغاشيه يرصا وفرض مين فرائت جبر سيحير طفي جا تجیخص سب نا زوں میں امامت کے لایق ہے وہی حمعہ میں بھی امامت جَرِّخُص خَطْبِ طِيهِ اللَّهِ عَالَم عَلَم الرَّطِ هَا مَا بَهْرِسِهِ الرَّالُوكُ فَي وومل طِرْهِا تب بھی جائز ہے نشر طبکہا کوسس نے خطبہ نیا ہو ۔ بشرابني سورتون كونه طرحع مح مجمعي اورسورس عي ترصيلا

( ۱۱ )اگر نما زمنشہ وع کر دینے کے بعدا ما مرکو صارف ہوجا ہے اور وہ اُموق تنحض وخلیفه نبادے توائس میں بینشرط نہاں کی خطبہ سننے میں شرکہ نے خطر نبیرسنااس کا خلیفہ نا نا بھی درست ہے)۔ با فریا بیا رباغلام(جن پرنما زحبه فرصن بس اگریه) نماز حمعه که امام خطيجتم بوتيري فورا ا قامت كه كرنا ز نروع كردينامسنون سيخطر ورثماز کے درمیان کو ئی دنبوی کا مربایات جیت کرنا درست نہیں۔ ۸۷) اگر کوٹی شخص نا زحمعہ کے قعدہ میں انتحیات ٹرھتے وقت اِسے دُ<del>رس</del>ہو . عدا کرملے تواس کی ترکت صحیح ہوجائیگی ہیں وہ دورکعت نما زحمعتها مرک

ض برحمعه فرص مووه ظهر کی نما زمن امامه الع المراسيد دوائي اون كى نا زياطل زموكى -، داقامت سے بڑھنا نگروہ ہے) ۔ ر اطل به موگی: الله این نفام نیکی ۱۰ مله اگرچه سجد دورم

۰ ۲ اجهان جمعه درست نہیں ہے ( مثلاً گاؤں ) وہا *ں کے رہنے* والور <del>-</del> جاعت جائز ہے بینی حمعہ کے د ن طرکی نا زاذاں وا قامت اور حاعث ساتھ ا داکر سکتے ہیں۔ (۲۱)معذور کے لئے جوجمعہ نہ بڑھ سکے توخاص اورثنهما ورذىعلم بوگو*ل كوجليسنے ك*ه دور*كعت فر*صن ت بده طره لی<sup>ن</sup> ا درجا رول رُعت مِن صخصور بھی کریر کمیل یحق عوام الناس اس نما ز (بینی جار رکعت احتیبا طرنبر) کیے اداکرنے ہیں ہے کہ وہ حمجہ اوراس تیبا طاخلہ کی نما زدونوں کو ایک قت کا فرحن م لهٰذا ما ندیشهٔ فیا دعقیده ان که اس احتساطی نما زیسیمنع کیا <u>عل</u>یه کے لئے اپنی لوگوں کا ہونا ضروری نہیں جون طیہ کے وقت ما نبه تقے ملکہ حولوگ خطبہ من شریک تھے وہ اگر بطیحا میں اور دیا ؟ اے اس کی نت اول کری" مر ہاوا وہ کہ إكبيت اختطرحير كبج وقت تحجيج لزا ورانتاب بين فيلوفو ادانبین کیا اداکرون، شده اس کے معدر رکعت شت غیر توکه و طبعین الے ریسید

بو عامن*س ټونجي حميعه چيچ موگا پ* نت قبل الحمعة رولس اورلوك تقد ہے اوال *ایکے* بعد ، آ جائم آوا مامرکو حاہئے کومنہ سرحر ھاکرلوگوں کی ط یا منے کھوسے پیوکر (دوریہ ی) اذان کیجا اورمؤذن فورًا امّا عَنِينِ ٱللَّهُ مَّهِ ٱنْتَ السَّلَامُ وَلَمْنَكَ ٱلْسَّلَامُ مَّا زگوآ مرتبيط بعراتيخص له حن كا دَكَرًا در مردِ رَكِا ہے، الله خطرُ اولیٰ وَمَا مندووْ ل عربی منطبط الله و ما رکش بیٹھے ۱۱

۲) نما زجمعہ کے لئے مسی میں دیرکر کے جانا کروہ سے۔ اطمنان کےساتھ جائیں۔ ر هم ) اگرنماز حمعه مین مهو دافع هوتوسحهٔ مهوز کرست اکه لوگ فت تتهركى حن سجدول مين حمعينهن ببوتا الخيس جمعه كے دن ظهر (۱۹) حمیه کے دن فحر کی نما زمیں صنرت نبی *کر مص*لی ا اورسورة دمبر پرهتے تھے لبذا ان سورتوں کو معیظمے د کے )جمعہ کے داغین شوادِ عنی ٹھیک دو پہر کے وقت نوال کا بروع برها في كي بعد ١٢ ملك وادريم ووسري مورتين عبي طريعية إكران كمروزي كيسنت موكرا بون كأشبه بنواا هه ينصائص مبعت يح كميونكه أور وون بل في تتنفل طيخه أمروه

ل محانها ظاسيمة ماسمح كے اُخرى دن میں ہے تعنی عصر۔ ع کے اور نماز پڑھنے والوں۔

ھان کے انتقام ری<sup>نز ہ</sup> شوال کو **ہوتی ہے مِس س**نماز کی علاوه صدقه فيطريمي دباحآ السيراس عيدالصحلي وهعيد سيحوا وذمجم ویں ماریخ کو ہوتی ہے جس من از کے علاوہ قرانی بھی دیماتی ہے۔ عِيدين كاحكم إصل (١) دونول عيدول كَمَارُنُكُ جك من رحمعه واجب ووانط وسل ١١٠ تارعين كفالعاق <u> رہیں گراتنا فرق ہے کہ نماز حمید من خطبہ نشرط سے اور نم</u> يه اورحمبه كاخطبهٔ مازسے پہلے ٹیصنا چا ہئے اورعیدین کا ما ز ں میں عیدا در نومٹنی کے دن مِن یو کمان میں اللہ تھا ارکوانعا مرحمد ان دونوں دنوں میں تطور شکریہ دوودر کھت نماز طیعنا راج عيدين من خطبه نه طرهها جانسة تو نياز موجانيگي (گوترک منت کاکناه رميگا)مجلان حم<del>يد</del> ن خطه زيرها وائت و نماز نه وكي ١٠

ىت دو**نون بىي بلكەر**وا ذامنىي مېسا درعىدىي مى وً! ن ہے مذاقا وأسا وي عدك ) آینی آراتش کرنا ( اصلاح بنوانا ، ناخن کشروانا ) (مع )عنل کرنا ( سع ) چوروي ديرولينيا ( ه بهلے تھور ماکو ٹی میٹے جنر کھاکرنما ز کوجا تا ( ا ہے) (۱۰) عبدالآنجی س بغیر کھوا

ت په سے واپس آنا(۱۴)عندگا وکوسا و ١٨٠) راستيس كر (الله أكرا لله أكد الذاكم الله والله البرا كدورتنه الحيد) برصتے ہوے جاتا (10)عدالفط بین برکرہتہ اور الآخ ىلندىر ھنانىغىزچەرات كى زىلادنى غويتى كاڭھا راورمباركە عید کا ہ تشریعیہ کیے تھے اور شکی بنوی س کو جو واکس فصیلا حاديث أس كوحال ب خازعيدين ادا بنين فرمات تعريمين ك كايس عل ريايس عيدين كي شا زعيد كاهيس جاكرا داكرش-رْعِيدِ سِن كِيادِ قات ا هِ (١)عيدِين كِي نا زِ كاوتِ فَتَا ليميرن سي يعليه زول موجات تو بيزما زميد فامد موجوبي مي العني واحب

ول (۱) برعيد ات ایس (۲)عیدین کی نما تهن مرب نا زې دوسه ې *کعت س بکو عړی کلسهج*ې وا دوبۇل ياتھ كايۇل تۇ

التبراكر كهتيمو ب كابؤن تك ياتوالحاكا بركےسا كھ يڑھے اور قاعدہ كے موافق ركوع وسجو دوغير تروع کرے بب دوسری رکعت میں قرأت (سورۂ فاسخہ ِ دِسری سوره )ختیرکر چکے تو (۱ ماموز نفیتری سرد و ) بھرا نندا کہ کہتے الطايش أورخفورين ادرتين سبح كےموافق مرى وترسري نكبه كهتيا وركانون تك باتحاطهاكرحه لوع م*س جامل إوجس قا عده نما ز*لوري *كرل* لحظ بوكرخطيه برهيا ورتما مرنوك خاموش سيطخ بدین من بھی دو خطبے ہیں اور دو نول کے در لمیان مطھنامنو ا<del>ہمی</del>ے

) عبدالاصحلي كي نما ز كالحبي بهي ط ر بانے کے بعد عب الفطرس راست جلتے وقت آہر اصنح من مایند وا زیسے عیالعظ کی نا زو*برکر کے بڑھ*نام ب برن کے حکام افشہ (۱) عیدین کی نا سوروحبعه اوردوسري مين سوره منا نقون يا بهلي جريه ومری میں ہل آلک طرعنہ سختے ۔ المه نجلات اورنما زوق كران مي السّاحل ما الدغطم كينه سيحده مهولازم نه موكم ١٢

یں امام ورمفتدی د و نوں کو یا تھا تھا ا<del>کا آئ</del>ے ہے! میں تومقتدی تھی حیور دیا بدين كي نما زمس اما جنفي اورمقت ري شافعي بيول إداورتقديم وتابي تو بھی مفتدیں نہ کریں ۱۲ . تەسىم وره فالحريز ه نده کورار لمه نما زعيدين (ادجمعه)م اگرچه بینشهد سیارهٔ سهوکا سواا مشده مینی جه که نظیرهیس ۱۱ شده شالاً نما زیسکه میدیا داس

عيدكا ومين اكره عيد كاهمين نماز عبد كحے بعد شرصية زم ہےا ورعید کی ادائی بھی کیونکہ نما زحمدہ

موان ہے اور *عید کے خطب*یس سنت سر ہے کہ خطر ک<sup>ا</sup> والی<sup>سے</sup> کے خطبےمن خطبۂ اولیٰ وْتَا مِنْہِ دو نوں کی اِ تَدا کَرْسَۃ ن معے یعنی خطروا ولی کے بسلے نومرشیر الله الب را ورخط<sup>و</sup> نایند کے پہلے سات مُركع)منرسے اترنے کے پہلے بھی چودہ مرتب اللہ آلب نت ہے بخلان خطۂ حمی*ہ کے ک*داس میں ک*بریز*ا تبدا میں ہے زاخریں ۔ عيدين من نازم يهلخطيه يرهنا كرده بِٱلراحانًا نا زميلٍ ہے تو تو مرنما زکے بیدائش کا عادہ نرکیا جائے ۔ بالفطر تحضمي صدقه فط كاحكام اورعبالانفح كخط سے بہلے جو حمیدوا قع مہوا سر مر لوگ دانف موجایش اور**بر و فتعمیل** ک ب 11 مله كيونكر عمد بن س اذال نبس مي 11 مله يا يخط ہے ، وتی ہے دوخطے دونوں عیدوں کے اور ٹین خطی ج کے اور ٹین خطیے ایسے، شرق بوت بسياد اخطر ميد ورخططب بارال سوخطيكا ما عدم سل مين يدور

له کائیٹیں نمازیں ہوئیں جن کے بند کمیزاج ہے ۱۲ ہے معنی مرووں کی جاعت ۱۲ سلم اس کے کہ سکمیزومن کی تابعہے توجن لوگوں برنما زفر صن ہے ۱۲ برنگر پر بھی واج ہے، ۱۲ ) نما زعیدالآجی کے أنكبيركاحهرا بلنداو يا ورّمن باركهناقصنل (11 بت نەكرىت بىكە فورا كېيىس (ي

اوے کر کھٹر اہوا در نوگوں کی لوٹ منہ کر کے دعا کا انگے ا در تقابی بر*کہیں (۱۰) دعا میں اس وقت تک را بشِغول رم*ر ج ارنا ما دعا مو تطویل اورنمار مرسختنف دونوں *-*ے تو دوسرے مرتطول کر<u>تھے</u>(۱۲) او قا ن نیر هرصی جائے حاکمہ (اس<sup>و</sup> قت) صرب دُعا واستغفار میں ت كبر. مركبين ما زكا وقت آحائيے تو دعاملتو ي كم خول ہوں! دراگرا نتا ب(بحالتِهن) غروب موجائ غرب بن خول ہومائیں(۱<sub>۲۷)</sub>اگرا نتاب را برا حاسے تو دعا ر پر ۱۵٪) اگرنمازگیوٹ آمن کے وقت نے ٹرطھے رکمی موتو تھوکہن ک اگرکهن اورجنازه دونوں حمع موجائیں توپیلیے خیا زہ کی نماز ٹرچھ .وقت (تحقیق) مارقرار خراب دنیا نجم تحت .

ف کی تھی دولومیش میں لیکن اس میں حا وليؤمسيرحا فالجعي صنرورتبير عل ىرەلىيغالىغى **گەردى م**ى يرھالىر و افعی (۱) جسکھ ثِينِ السِّيِّ مثلاً تنزاً نرضي <u>صل</u>ے، ے ٹوٹیں یا لگا تار مانی مر۔ ہ تاریخی حما جائے، یا کو بی عام ئےائی میں جاعت زکی جائے ىدەلىخەد<u>اينے اينے گو</u>مں ٹر فحرئ نازمن

ستفاءكهلا بابيے كويا سشتعاء دعا ُ اور شغفار رُكنا ہم ورنوارت مغفرت اسبے (۳) استعفا راز رو اسے نفرقر ، بِصِيْا نِيْهِ ارْقادِيمُ اسْنَغُ فَرُوا رَتَكُولَنَّهُ كَاد غَفّا زًا ثرُسِلَ السَّماءَ عَلَيْكُمْ عِلْ زَا زًا (مَعْفِرت عِلْ بِولِيفِ *رَبِّ كُوه مِرْ*ا يتمركة ف معندرا نكا) ـ يَقَاءِ أَفِيلِ (١) جِهانِ تالابُ تُمنطُ، نِهرُ بِالْحَلِيُّ میانی منے، جابوروں کے بلانے اور کھیتوں کے اِنُ مِي يا بي ب*يّدر كا في نه مو*ا وراوس كي *ث* ہے (بینی ایسے مقام کے بوگ بارگاہ از دی بارگ ېها ل مالا ب غروموجو د موال درما ني کافي مو تو کو تندت منرورت سي كيومت

مى نەلوطا مىر ) فىق ئايص

ن کہتے جا ٹس ( ۵ ) اما مرکوحائے کہ کمز دروز بضیفوٹ اوز حول کا دُّعا<u> ٔ الحُل</u>ادر دعا کے وقت اپنے وو**ز**ن انتحاب کی طرف انتظام کے خوب لمنذر مع اس طرح اور لوگ تھی ہاتھ اٹھا ٹیس (۲) وعالکے ا مٹھائے مے مائمر کہ ہتیا ہا ن رمین کی طریب ہوں اور اُٹ کی بیٹت آسمان کی (رخلاف اورد عاوُّل کے)(۷) استسقاء کی دعا وما پوُرہ ہوتعینی اگن دعام لو ډیرو عارکی چکئے حوصیت نبی کر مرصلی النیروکسیو کم سے اسقنا غَنْةُ أَمْغُنْتُا مَرْنُهُا مَرْنُكًا يَا فِعًا غَبْرَضَارٌ عَاجِلاً فَأَعْدِرُضَارٌ عَاجِلاً فَأَحْل و مارنز ستروع موتوتهمي تتحب ہے كہا لندتع رموني والمكه بعني الشط إتدمول كاكنتنه فحط دب حاسا

ئے تو ہیلاحصہ بنی نماز وہں طرحہ لیے ہما اِن آئے ) يرط نقيه نما زير صفي كاأس فت له اس ليز كريولاحق بي ١٠ سله اس ليحكر يسبوق بي ١١

رگوة كيمسال تهريد

ر کون اسلام کا تیسارکن ہے اور رکن دوم بینی نار کی طرح ایک نہا جلیل لفذرا درقابل انتهام رکن ہے تمریب مقدسه میں نماز کے بعد سب سے زیادہ اس کی تاکیدہے اوراس کی فقیلت بھی بیٹس زبیش بیان ہوی ہے زكوة كي ضيلت و ما كيدك لئے به ہات كيا كم ہے كه قرآن مجيد تيس خگة تواس كا ذكرنما زجيسي ظيرات ان عبادت كيمتعل فرما ياكيا ہے اور تعدم حكيمللحد يحبى ذكرهيه نيزاحا دأيث منز ريفه ميس عبى نما زاوزركواة دونول كوامك يتق ا زناد فرمایا ہے میں سے ثابت ہو تا ہے کہ زکوۃ کونما زکے ساتھ غایت درھ اقصال ہے اور نماز شریعت میں جہیں کھے مہتم ایشّان عبادت ہے اوراس کی جونجة أكيدواروسيخ طاهرب حب التعرقعالي اورا كيجرمول كرم صالي فدعكيه لم ف زکوٰه کونما زسے اتصال عطافر ما یاہے تو بھر ( لمجانظ ا د ا ) بُوٰ آہ کی قدرا ور استامی شان مین الک قریب قریب قراراتی سے اس سے اندازہ موک تاہ

الم يصغول في بلحاظ عبادات نما زكو بهلاا ورزكوة كو ددسرا ركن لكواسي وا

كرزكوة كى كيافسيلت معاورالله يأك كواس كى كس قدرتاك ينظوب یمی وجہے کراس کی ا داسے بازر پہنے والوں کو ایسے ایسے سخت عدالو كى خردى كئى ہے كه ائن كے خيال وتصور سے ايان والوں كے دل كا أتصفيهي ادراك كوس كركبهي كوفئ ايا مذارح اأت بنيس كرسكما كه زكوة كي ادائیمیں ذرّہ برابرتامل و تاخیر کرے مؤرز کے طور پر دووو آیات کرمیہ واحادیث نتریفهٔ درج ذیل ہیں:-۱) وکا پیچنسکبن الّذِن کی بینجائی میں اور جولوگ التہ کے قسے ہوئے ل كَا أَتَهُ وَ لِللهُ مِنْ فَصْلِهِ هُو ﴿ كَازُوٰةَ دِينَ ) مِ عَلَى رَبِّهِ مِنْ عُكُمًا لَهُاعُرُ بَلْ هُوَتُنَاؤُ لَقُومُ إِلَّا مِنْ الْمُعِيلِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله المناسطة سَيْنَطُو اَفُوْنَ مَا بَغِلُولْهِ يُوْمَ لَكُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ للخ برام عفقريب قيامت كے دن الِقيامة الالاعران) ج<u>ں مزکے مات</u>ھا مخوں نے بخل کما ہے اس كاطرق الحيس بينا ما عائسكا-اس آبیه و کریم کے مطلب کی تومنیع حدیث شریب میں اس طرح فوائی گئی ہے' <sup>و</sup> مصرت بنی کریم صلی اندعلیہ کو ملم نے فرما یا کرمبر کوا مشرمال نے اور

وہ اس کی زکوٰۃ نہا داکرے توائش کا وہ مال قیامت کے دن اش کے المن ایک مارساہ کی کل میں ظامر کیا جائیگا جس کے دونقط ہوئے وہ اس کی گردن میں لمبیط جائیگا اورائس کے دو توں جیروں کو مکر لیکاار كهيكاكه مين تيرامال مون تيراخزا زمون پيرآپ نے اس بيته كي ملاوت فوائي وَلاَ يَعْسُدُنَّ الَّذِن مُن يَعْجُلُوْنَ الآمة" النَّهَا وَالْفِصَّةَ وَكُلَّ الرَّاسُواللَّهُ كَالِمُ اللَّهِ عَلَى را مِي خِي نِسِ كُمَّةً (زکواه نهیں فیضا تو (لے نبی کریم)آپ يْنْفِقُونَهَا فِي سَبِدِيْلِ اللهِ ان کوامک وروناک عذاب کی خبرناد ہے بَشِّرُهُ مُوبِعِنَ ابِ الْبِيْمِ جس د ن که وه (سونا جا ندی) دوزخ کی وْمَرْجُمَىٰ عَلِيْهَا فِي نَارِحَهُمْ اللُّ مِن أَم كُنْ عالِمُن كُنْ بِعالِمُن لِيهِ فَتُكُولِي بَهاحِياهُمُ وَكُنُولُمْ ان کی بیٹا نیا ں اور اُن کے میلوادان وُرُهُمُ هُذَا مَا كُنزُتُ مَر كى يىلىسى داغى عابين كى (اوران سے لِاَنْفِسُلِكُمْ فَنْدُوْقُوْا مِسَا کها طائیگاکه) به دمی (سواه اندی) الْنُكُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مِي مِن الشائد المام كي تما براب)

جوتم في حميليا تقااش كامز جيكهو-اس آئے کرمیہ کی مزید توہنے صدیث مشرکھنے میں اسی طرح موی ہے و وحضرت بنی کریم صلی الشیطلیک و لم ایا که کوئی روید دو مرسے رویتیر نه رکه اجائیگا نه کوئی انترنی دو سری انترنی پررکهی حائیگی ملکه زکوهٔ نه دینیج كاجسه إتنا بإاكر دياجا أنكاكه لاكحون كرورون رويي حمع كيفيهون توعبي مرروبيه كا جدا كانه داغ موكا" الله أكس كسيى سخت وعد بين سے کلی لرز البے ۔ اسي ماكيد كالمتضى تحاكه جبءرب كيسمن قبائل في صفرت بي م صليا بدعليه وطرك يسبطا باكرزكوة نردس توحضرت الومكرصديق ضاعتنر نے اُکن سے جہا دکا قصد فرما یا حصرت عمرفاردتی نے عرض کیا " اَک اِن لوگوں سے کمیسے جہا و فواتے میں حالا اکر حضرت نبی کریم صلی الشر عکیہ وہم نے فرما ماسي كرجيكوني " كل الله الله الله "كرد تواس كى جان ا در ما ل ميري طرف سيما مُول موجا ماسيخ ، حذرت صديق اكر شف جوا • دياكه خدا كي قت معن نے ناز اورزكو ة ميں فرق تيجها اس سے ميں ضرور ناو نگا هزای ت ماگره م بری کابیه بھی جو حفرت بنی کریم صلی شعادی کم

سامنے حاضرکرتے تھے مجھ کو نہ دیں گے تو میں اُن سے منرورجها وکروں گا فاروق خامستنم والتحرين والشريب نيرويكا كداشه تعالى نے صديق كايينه كحول ديله يربيل سيجو كياكه ده تق برمي -بہاں رکاۃ مذدینے والوں کے لئے اس قدر وعیدیں ہیں وہیں اوا اً اُرکواۃ ۱۰ اکرنے دالوں کے لئے بڑی ٹری بٹ رتیں ہیں بینی اجر ورحمت کے وعد<sup>ے</sup> مِن فوزو فلاح كي خرد يس شانيدار شاد بارى سيد. (١) وَأَلْمُ فِيهُ يَنِ الْصَّلُولَةُ وَ اور عَارَيْتِ صَولِكَ اور زَاوَةُ ويين المؤرون الزكولا والمؤمن وكادرالله يراور قيامت يايا بالله وأليو مأل خوط أولدك ركف واليهي وكبي جن ويم سَنَوَيْنِهُمْ أَجْرًا عَظِيماً جُراساء على الرافواب) عطاكس ك (٢) وَرَكْمَيْنَ وَسِعَتْكُلُ الرامِي مِت مِرْرُوتْ الب شَبْئِي وَفَيْأَكْتُهُمَّ إِللَّهِ ثِينَ يرعنقرب مي أس كوان لوكو ل يَتَعُونَ وَلُونُ فَوَى أَنْ أَوْ كُونَا فَ كُونَا كُلُونَا مَا مُعَالِمُ وَلِكُومِ مِيمِرُكُار بيل ورزكوة فيترين وماوك وماك وَالَّذِهُ مُنَّ هُمْ إِلَّا يَنْنَا لَؤُمُنُونًا أيون يرايان لاتيس-(أعراف)

بینیک فلاح ماینکے ( فائزالمرام ہے ) (٣) غَنْ أَفِلَحُ ٱلْمُؤْمِنِثُونَ <u>َ</u> وه ایا مدار حواینی خارون پیشقع الِّنَ يْنَ هُمُ فِيُّ مُلَاثِهِمْ يَخَاشِّعُوْ وَالَّذِنْ نِينَ هُمْ عَنِ اللَّغِيقِ لَلْحَيْقِ مَلَ اللَّغِيقِ اللَّهِ عَنِ اللَّغِيقِ وَمَا تُولَ الگ بہتے ہیں اور وہ جزکوۃ کے مُغْرِصُنُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُونِ فَاعِلُونَ ٥ (موسون) (ادا) كرف وليس حدیث تربعین میں دارہ ہے کہ صنوراکر صلی اٹندعلیہ کو الم نے ارتسا د فرمایا کہ ( ا ) زكوة ديكراييناموال كومفيوط قلعون مي (محفوظ) كرلو" ''(۲) جس مال کی زکوٰ قانہیں دیجاتی وہ مال صلائع ہوجا کاہے'' " ( ٣ ) لينا موال كى زكوة كالوكدوه باك كرف والى بيت تم كوماك كرديكى" رُنه ) زُكُوٰۃ أكسلام كايل ہے" رُ ٥ ) بينا رسد اسلام كايوابونايين كدلين اموال كي زكوة اداكرو" زگوة بعی نماز کی طرح تام انبیا وعلی اسلام کی استوں پرفرض تھی البتا کی مقدار اور مال کی تحدید (صدیدی) میں صروران تلات ریا یعنی اسلام میں ا كي سفلت بهت آلمان احكام بي أكلي امتول براتني آساني نه عقى تر مختصريكه توآن مميرس نماز اورزكوة كاجس قدر ذكري ادركه جاز

اس قدر ذكر نهبي اور خالبًا كسلحاظ المسكر نما زبرني عباوت ب اور زكوٰة مالى عيادت اكثرود نول كا ذكرساتھ ساتھ واقع ہواہے اى ترب رفقهاء نه بعي كتاب الزكوة كوكتا بالصلوة كصتصل ركعاب افتربيك ، خاتصًا بندلسي المان بقر كو (حوسينرا درآ حزبته من الله ماك أثر كا وير بُكنا مكاثر بسيهمي لما فرما تاہے اس کئے اس کا نام ز**رُوٰۃ** رکھا گیا۔ اصوّل مینی ا نبای و ادا، دادی درع معنی مثیا، بیتی، ایتا آبی و غیر مرحمت کا نفقه مجا خوداس پر داجب ہے ان کو زکو ہ نہ نف کراس میں من و کو میں فعت باتی ہے۔ ۱۲ ورت ) فرص عیں ہے (۲) رکوۃ کی فرصنیت کا منکر کا فرہے (۳) رکوۃ <u>نے دالا فاستی، ا دامیت ما خرکر نے والا گہنگا را درا دا۔ سے دیکنے دالا</u> لم إن بونا (كافر ترزكوٰهٔ واجْتُ نہيں) ر ٢) آزا د مونا (غلام پرزکواهٔ واجب نبیس) رمع) بالغ بمونا (نا بالغ يرزكونة واجسبنين) (۴) عاقل بيونا (مجةن يزركوة واحب نهين بترك يبعه ا دراگر حيد رو رضي ا فاقه يست توز كوه (۵) نص**آب کابو نا** (اگرنصاب من ذرّه را رعمی کمی بروزگ (تنبيع) مال كي مقرره مقدارس زكوة لازم أتي.

منہیں ہے) زکوہ واحب نہیں) زاندمونا(س <u>مبتر</u>که گور*ن رئین* وكظرول بروخانه وارى كيرسا مان يؤسورى كيصانورون تزاغلامول يربهتعال يحتنبارون يروالصحيال يم ا ورکھانے یمنے کی حیزوں زیسو نے جا مذی کے سوا دو سرے تما رائشي رتنول پر (جونکان سے حاجت اصلی سات دا چپ نہیں۔ اس طرح ان کتابوں برجوتھا نه بون خواه اظ علم کے پاس ہوں باغدامل کے پاس کو قا ن جائے ہوا! ، ہر زکو ۃ لازم ہوگی اسے طرح وہ روسہ فوالح نئے رکھا ہوا ہولیکن وہ جیش نواس ريھيٰ رکوٰۃ واحب ہوگئ وراگراسي سال ۋرمشين مور تق له وه حاجت صِ يوا نساني زندگي كامرار وحابت مهلي كملاتي به ١٠ له تجارت كيين نه ري

واجب نه سوگی ) ( ٨ ) قرضدارنه مو نا (اگر نضاب کا مالک پیکین سُ پر قرض ہو کا جس کے ا داکرنے کے بعد نصاب ماقی ندرہے توز کو اہ داب ہنس ہشرطیکہ وہ قرم**ن ایسا** ہوسر **کامطا**لبہ ہندو*ں کی* ط هوسكما بوخواه وه قرمن سندول كابهو (جيسية مبا وله أرثر سي حركا أوان وغيرم) يا تشرتعالي كا قرمن بو (جيب زگوٰة )آلبنته*س قرص کامطالیه بندول کی ط*وف <u>س</u> ا*س گا بهان اغنیار ننبن بعنی ده مارنغ ز*کوه نهی<u>ن (جیت</u> نذر، کفاره ، صدّقهٔ فیط ، قربا نی ، ج تشخیره ) زوجهٔ کامهر بھی قرمن میں د فہل ہے بینی ہمرعجل ہوتو تا ا دائی زوج

ا فراه افقدی موبا وزنی وکملی، فرری موبا مرتی ۱۱ سکته بعنی کسی فرید کی بوی فرکی خمیت ۱۲ سه خاه جا فرروس کی زکوه موبا نعتی ا جا ندی سونے ) کی با سا مان تجارت کی (نتبدیجه) زکرة کی توض بهنے کی صورت به ہے که شکا کو آئی خص صرف نصابکا ما لک مواد رووال کر بھیے ہوں که زکوه اجبے موسی توص ہے اس کے نکا لئے کے بعد چونا بیضا ب باتی بندی تها اس سے دور سرے سال کی زکوا داجبے موکی ۱۲ سک که اگران کے مصارف نصاب بی کالیس اوراس کے معدف ماب باتی شر

زكوة واحب نبس ا دراگر مهرموجل قابل مطالبه موتواس صورت يرجمي تاا دائي تتومر برزكواة نهيس البته جوم مزحل قابل طالبنین (جیسے موجود ه زماز کا مهرمومل کوش کا مطالبهموت یا طَلاق سے پہلے نہیں ہوتا) توالیے مہرکے موتے ہوئے شوہر سے زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی ملکہا دائی دانوگی (تتبغيبه) زمل مروقت ونع زكو توسيج بكروه ركواة داب ہونے سے پہلے کا ہوا وراگر نضاب برسال گزرنے کیعبد سوابوتواس فرمن كاكوفئ ازنه توكابيني زكوة برار داحب رسكي ( ٩) نصاب كا امى بروا (يعني رصف والا مواخوا وحيقتا يعني مرد توالدة نناسل ياتجارت كيرفر يعير بصي القديرًا يعني بضاب يقبضه دقدرت حال بون كي حثيب سے يع سرایک کی دقیمین من (۱)خلعی بعنی وه جوال پادیز سے قابل موتوصييه سوار جاندي (٢) فعلى بعني و چې كامو فغل الناني شل عجارت وحروا في كن در تيج مور جا مذي ف كيسوا باقى تمام چزىر فعلى ہيں جاندى سونے ميں حبكه وہ

يقدرنصامع ومطلقاً زكوة واحب ىزىت مويا نەموخوا دىسكوك مول ماغىرسكۇك اوزوالات ز**ى**دريارتن نائے گئے بول يا يوپنى ر<u>ڪھ</u>يو۔ جا ندى كيسوا باقى تما مرحنرو ل من (خوا ه وهنتني بي فيمتاك ز قتىم مرواريد وجوا بربى كيول نه بول) زكوه ا مِوگی حبکه تجارت اور پیروا نی کی نیت اور نیت<del>یم</del> قة فغل تحارت وحرواني بفي موينحارت كي نيت ال **کی خریداری کے وقت ہو نا نٹر طہرے اگر ہال خرید لینے کے** ینت کی ملے تووہ قابل اعتبار نہیں تا ڈھٹیکڈس کی مركاا ورائي رزكوة فرصة

له بحاب اللي منول كه ١٢

نصاب يورارسيما ورورسيان من كم موجائے تواس كوركا اعتبیا زمین (بینی رکوٰۃ مرار واجب موگی) اگر کسی کے باس اُل بقدر نصاب واورأننائه يسال مي شيخ منركا مال إورجال موتوائر مال کو اینے موعود مال کے ساتھ ملاکرائس کی تھی رکوۃ رینی حاصے ( معنی اس نشے ال کے لئے جدیوا آئی ضرور نبير)البته گريدخال شده مال موحوده مال كي عنرسي بهو (مثلاً پہلے سے اونٹ تھے اوراب کریاں حال کھیں) تو اس کوموجوده مال کےماقتہ نیلائے بیکائیس کیلئے حدید مال تفامل شمار يوكا-ف نعاب رُوِّه کے الک مونے کے بعدسال گزرنے سیکھے زكواة كااداكرونيا حائز يسترطهكيال عرز انصافيا بمرم يكر بصاب كے مالك بونے ہے قبل زركوۃ كى ا داُ دِي قابلاغ س عني أس كانتمارزكوة ميس بهوكا) ئے ژبوقہ کی ترطیس اسک زکوء کی دا دسمیے بونے کی ترطیات (1)مسلمان مونا (كافرُكارُكُوةِ دنياليجيمُ نبس ك اگر ونيختم سال سے ايك ، دور قبل عال ١٢٠٠ كى ملكەومنى دىتا بۇقتاً پلاىبىت ركۇة كم

ي اسيس دا ل سيّه"

معینی پایٹی ۔ سرچایزی یا آدھانمتھالسغ رم کا وزن درم شرجو کا بموزن مق اسے دوسو درم (بنٹمول کسائٹہ ) چالیس رقبیہ عظم ایسے دوسو درم (بنٹمول کسائٹ ) چالیس رقبیہ عظم <u>قال کاورن</u> شقال سوج کے برابرہ وباہے اور نیرجو کاورن من ۔ مُنْ قال کے مانح توتے ڈھائی اسٹے ہوتے م يعماً *منه كعربة جبكي زُوّة وس الشفيصا طبيصسات رقي جا*ندي ل كرات ايك رويه عثما ينه بيوا اورسونے كا نصاب مانح ترب وها بي ا شەسوناسىخ بىكى زكونة ايك ماشەساڭ ھىھىيار رتى سوما تېۋا -شے کی زما دتی۔ ہے ۱۷ سکہ اگری ایسے عمار روسکہ د درود رم تحصنب تو رار طعی مانج استیمونکی ۱۱ کک عمّا نیدروس ر کھیک بحیاب فی قرار ۱۱ مائٹ ہانے قر لے راجھا کی کہ نے ہوتے ہیں ۱۱ کٹ یعنی آدھی رہی کی زیا د تی سے کا کے کیونکہ جیالیسوان جھالسی قدر ہوتا گئے۔ ۱۲ ہے کیونکہ جیالیسواں جھد اسی قدر مقولہ ہے، ۱۲

ی کی زکوہ جا ندی سے اور نے کی ترکو دسونے نے کی زکوہ چا ندی سےاداکی ہ ندى كي ركوة واحب موكم را وراكسوبا حاندي رغا إبرزكوة واحب ربيكي ادراكروه ينمرخالت ببوتو بيرأن كا س کی حایدی روسید بھر بھی نہ ہو ۱۲ ورت بي عني احتيبا طماً زكوة واجب بوكى ١١ تلك للأن في تملعت صورتر

صرورتهس كهطا ندى كوسوما بلكسراك كي زركوة على عليي ه اداكر في واحب. باسر تقوزي سي حايذي ادر تقوط اساسوما موكه دونو رسين ِ انہ ہو کردو نوں کے ملایننے(یعنی ج**ا ندی کی خمیت کا سوماً یا** ت کی جاندی فرحز کرنے )سے کسی ایک کا نصباب بورا ہوجا ے دونوں کوملاکر زکوٰۃ ا واکر نی جاہئےا وراگر دونوں کو طانے اب يورا نه مو**تو** بيمرز كوقة واجه نے کا نصاب بورا نہ ہو ا ورتجار تی ما وران کی قبیت جا ندی یا سونے رموتوان مس زكوح واحب ما كرزكيلة م

(۲) تمارتی ال کا نصاب سکقمیت-چاندی ایسنے کے نصاب کوہنجتی ہوتواس پرزکواۃ واجب بى اس ئر بقمت كا جاليسار حصدر بياوراكرما المالي

لفغ كازكوة كفحا داكر فيرموكي أكرجه أ گئے موں اگرنصت سالٹ کل میں جریتے ہول، , سال گرمس گھانٹ منگوارکھلائی جاتی ہویا ان کے رکھنے سے مقصود ل كى فرايش يا فريكر ناز ہو( للكِكُوشت كھا ما موارى كرنا ، يوجەلادنا ، غِيره مِو) تو بيروه سائمة نكهلا مُن كلها وران يرزكوة واحت ندموكى -۲) سائمہ جا بور وں ہیں سے مرف ان تبر جسم کے جا نوروں پر زکوۃ واجہے (r) 2 1 29 (r) اگر تجارت کی ننت <u>سے رکھ</u>یوں تواک*ن ترکارت کی ز*کوٰۃ داجب

) حوجا بزرسا مُه ہوں درا ندروایال اُن کے توارت کی نیت کرلی <u>طئے</u> تو يزكوة لازم تدائلي ملكة باربخ شت 41 10 من کاما دہ بحد دیاجائے گرنر دیں توما وہ کا ب د ونكري ن ( وعلى مذا القيماس) ١٢

اورمرحالىس من دوما لېچىرا داخلى بوگا . وملالياجائيگا)(۴) گائسطينيس كي رکو ة مرا. لوق (۲) کری کی زکوه کانفه

ا کے الہ سے بولا ایک ل مراد سے بعنی جس کو دومراسال شرق مواموا است نموا و تحییری ۱۲ میں ایک کے الہ سے بولا ایک موادر ایک دوساز بحیرا اواجب ہوگا کیونکر ایک سس کا نصابی اور ایک جاتے ہیں اور ایک کے دولت ہوئی کے دولت کے کونکر ایک سس کے دولت ایس کی دولت ایس کے دولت ایس کی دولت کے دولت ایس کے دولت کی دولت کے دو

ى مو ركحا درز كو'ة فرض موحائيكي او زرگوة ميں وي ٹرا حابور ديا جائيگااؤ كے بعدوہ مرحائے توز کو ہ ساقط ہوھا ؟ لماكر در اگر سكت من اور زكوة من مجي ان كود سن سكته بين لبشركم. بعر سن كم نه مونا شرط ب ۱۲ ملسه اگر حير نضاب كوبهني جائي ۱۲

ھے خِرِرِدُکوۃ نہیں (اگرتحارت کے لئے ہوتوقیت کے عتبار ) دونضابوں کے درمیا ی دیں اورخوا ہتمت نقددی یا اٹ*س کےعوض غلہ کیڑا '* و**غیر**ہ۔ ا مق (۱) زکرة کے مص تات قرصندار- نی سبیل نشه ر ، وتخض حس کے ماس کچھانہ ہوختی کہ ایک وقت کا کھا ابھی نہرہ ۔ الفقيار عالم وواس كودنا مابل كويف صفل ب راهیں جاج کے فافلہ سے رمگیا ہو۔ ارکود نمافقرکو دینے سے ولی ہے ۱۲

*ىت كەقرىن كى دانى (غرض جن بولت بىر كىتى غىت عين* ردینے کی صورت نرموائی) میں زکوٰ ۃ دی حائے توضیح نہوگی۔ انتخاص ولم صرب زكوة نهيس موسكة يميني كوزكوة ويحلية وادا زموكي (١) لين اصول تعني ال باب وادا واوي نانا، ناني الغيرات ك (٢) كييخ فروش يعنى بينا ، بيني، يوما ، يوتى نواسا ، نواسى البخرساك ) رم، زوجین (نینی شومراینی زوجیکو اور زوجهلنے شومرکو) (۴) غني ( الدار) بيني د وخض وخو د نضات كا الك بواسي طي اس كا المالغ نوكما (البتاس كے بالغ لؤ كالؤ كى اور باب اور زوج ٱڭرفقىر بول تورقى كوزگۈة دىجاسكتى ہے) ( ۵ ) بنى ہاست مىلى يىنى آلِ عِلى آلِ عِباسس آرا جِبْفُر الْسِيل الم الم المن المنظلات ما المطالب ما (۲) *کا فر* ۔

له اصول قراع کورکولهٔ کا ال دینا تو ناما ' یسپلین ان کی خرگری اوران کی کفالت ثریعیت کی طرف سے تیرخف برلاز مرکوی کمی ہے (تنبیسے بھر) اصول د فرق اور دوجین کے سوا اور عزیزوں وقرابتداروں کو مال زکولة دینا جائز ہے ۔ یہ اگریز زناسے وں ۴ سندہ خواص کمی مال کا ہولیکن حاجت مہلی سے زائم ہو 1 اسله بن با شریعنی ساوات کو تکونہ نہ دینے کا حکم ان کے اعزاز دار ترم کے لولای ہے مسلما ون کولیٹے مال سے ال کی فدمت کرنی چا ہے 11 اولاً لِين تعلُّ ج) بما ئي مهنول كوف عران كي اولاد نا مالك بوناجوملي ماجيك زا كميوا و روض -(تنديب عند) مال كأناى (برصف والا) بنونا أك

ط ارکا مالغ دعال مواننه مےان کےاولیا کوائن کی طرف یہ مأمستي *ن نما يعب الفط كماني عربيًا وكوجا ت<u>لے سق</u>يط مصد في قط*ا داكريا ا داکریے توجا تُرہے اورجہ کالطانہ کے مرار واجالا وارسکا ٹواکھتی مد فرفط واحب بونے کے لئے روزہ رکھنا نرط ہس۔ صدقهٔ فطاینی فات کی طرفت نیزاینی بالغ اولا د کی طرف ہے اواکرنا دیگ رخوذنا بالغول كامال موتوائن كيوال سيتطواكرك -

صدة فط كى مقداريب ٱلرَّكبولُ موتوا وهاه م الكهوا اوريمُ كے فینے سے ان كا اللا ویزائنل ان کی قتمت دی چلئے اسی طرح کھورا ومنتقل کی ہو قتمیت بے <u>رو ق</u>یم احادیث میل *نی جار چیزول کا ۔* تیوقسیے کاط سے دیعنی وہزارش میں ر بهوا *دراگر نقد* دنیا چاہے توجس کی ينه اعلى النبول كساهية دوير وثريه با وكابتو ما ما ورآوها صاع ﴾إيث غس كامد وُ فيطرا فطره ) أيك كمين كودنما

له الرس کا آیا متو ۱۴ سله بارس کا آیا متو ۱۲ شده بصورت تمامات گرا ت بندگی قبیت می کا اساسه کا اساسه کا اساسه کا سیم بهان حراقی صاع وادب حرحنفه که باس تربیز برد . که ایک نزارد پایس نهم کیم موزن مواه بها ورمرد بهم و ماستیم در شرحه رزی کا را رحماسیه ایک حاج که دو فرارد و سوجهتر باشیمه بازی ۱۸۹۱ تواه و متر موجع می کیا بی را تسوی کے حماسیم کا دو میراک یا و او تو ارسات ما شدم سرته می با کستور کرات دو بر قرار هو پا او ۱۲ سده مین باخ باشته ا

روزه /سلام کاچوتھارکن ہے چونکہ اس میں کھانے 'بینیے اور جاع سے ما روز بازر ربنام وتا ہے جو نفس برزما وہ و شوار ہے اس کے حکمت آئی قصفی ہوی کو مکلّف ِ عاقاق إلغ ) ريبيلي خفيف تكليف عائد كي حاك يعنى نما زي ومتوسط لعني رُكُوة مِيزرا وه دِ شَوارِ معنِي روزه خِياني قرآن مجيد ميں اسى ترتيب كى طرت انشارہ ہے:۔ وَالْحَالِيتُوعِينَ وَالْخَالِيَعَةُ اللَّهِ الْمُرْدُوعِ الْمَارَاوا ) كُرنبولك مرد ختوع (نازادا )کرنیوال*عورتی* اوریم وألمنتفت بنفين وللتصرفا (ركوة ) فينے والے مرا درصد قدار كوة ) دينے وَالصَّا عُنِنَ وَالصَّاعُاتِ عورتين اورروزه ركهني العمرداوروزه سُورةُ احزاب ركوع ١ ر کھنے والی عورتیں۔ اور دریث زریب بھی (جس می ارکا خ اسلام کا ذکرہے)اسی رتیب کی مؤردہے ناز کا پڑھناا درزکوٰۃ کادمناا درہا ہ اِقَا مَالِصَّلُونَةَ وَأَيْنَا ۚ اِلْأَلُونَةَ وَ

رمضان کے روز سے رکھنا ر از قرآن مجیدا ورمدبیث تربین دونوں میں ایمان کے بعیدا ول نما زند کورہے کھ ر وولېذاا ئەرىتىراھىيت نىغى بىي ترىتىب ركھىياسى بنا دىر روزە ، چوتھا ركن <u>سىل</u>ور لِن دوم وسوم بعنی نما زوزکواه کی طرح نهایت مولّدا درا تهم ترین رکن ہے شیعیہ مظہرہ س کی بہت فضیات و اکسا ئی ہے قرآن مجید میں ارشا دہوا ہے ، ۔ عَا أَهُمَا الَّذِينَ الْمُنْوَا كُنِتَ عَلَيْكَمَ الْفُصَّاهُ لِي الْحَامِ اللَّهِ وَالوا فرصَ كُمُ تُلُحُ تم عَلَكُوْ تَنَقَّوُنَ وسُورُهُ بقرْرُكُوع ٢٨ لوكون يرتاكم مريم يكارموط أد نَنْ كُورَهُ صَانَ الْمَانِي أَنْوِلَ فِيرِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ ازل كياليا جولؤكون كارمنا ہے اور لْفُتُوا نُ هُدًى لَلنَّا مِنْ لَيْنَا مِنْ لِيَنَّا مِنْ لِيَنَّا مِنْ لِيَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ (ج**ں** ہیں) برامیت<sup>ع</sup> ا**قبیا**ز حق و ماطا<del>ک</del>ے بَ أَوْلَامِ ) وَأَلْفُ قِالَ عِنْ شَعِ صان صان حكم بي عير توجف ثم يت مرمهدنيه بائے تو ضروراس كے روز رمكحها ورء بهارمو بإسفرسي موآ مے گنتی دوسرے د**نوں سے** لنبطاتها

ے تم برآسا نی کرنی اور نہیں چاہتائی کرنی اور تاکہ تم گنتی بوری کرلوا در ٹرائی کرو اسٹد کی اس بات پر کہ تم کوسیدھی راہ دکھائی اور تاکہ تم اصان ما نو -

وَلِتُكَبِّرُواا لله عَلَىٰ مَا هَ كَاٰلَمُ وَلَعَـَّا كُمُ نَشَكُّرُ وَنَ ه سوره بقول ركوع ٣٣

ادراحا دیت کشریعی وارد بیم که

(1) حضرت نبی کریم صلی النه علیہ کو اے فرما یا کہ جہاں رمضان کی پہلی الت ہوی مشیاطین اور کرکش جن حکول نے جاتے ہیں اور دونے کے دروا زے بند کرنے جاتے ہیں کوئی دروا زہ اُس کا کھلانہیں رہتا اور ایک منا دی بچار تاہے کہ لاسے طالب خیر آگئے بڑھ اور ای طالب کشر کرک جا اورا شرتعالیٰ لوگوں کو دونر خسے آزاد کرتا ہے اور یہ نما اور آزادی ہر رات ہوتی ہے ۔

کر اہے اور یہ ندا اور آزادی ہررات ہوئی ہے۔ (۲) سلمان فارسی رضی اللہ تقالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک فعہ صرت نمی کریم کی تغمر علیہ رسلم نے بغیبان کے آخری دن خطید پڑھا اور خطبیں ارشا وفر ما یا کہ اے لوگو تم پر سایہ فکن مواہب وہ جہینہ عوظمت والاہے وہ جہینہ جو برکت والاہے اور وہ جہینہ جس میں ایک رات (لیلۃ القدر) ہزارہ ہینوں سے بہتر ہے اللہ نے اس کے روز

رِ فرصٰ کئے ہیں اوراس کی راقوں میں قیا مر(تراویم) سنت ہے جو کو نُی اس رمینے میں نفل عیا دے کرکے اللہ کا لقرب جاہے وہ ایسا ہے جیسے اور دلو *ن قرعت* ا داکیا ا درجی نے اس جہینے میں ایک فرعتی ا داکیا گویا کہ اور د نوٹ میں يَّرْوْمِنْ اداكُةُ - يەمەينەمېركاب (كدانسان كھانے <sup>ب</sup>يمِينے سے بندرہتا)<sup>،</sup> درصر کا بدارجنت ہے اور یہ حہینہ ایک دوسرے کی مدر دی وغمخواری کاہے دراس مبینے میں مومن کا رزق بڑھایا جا ماہے جوکو بی اس *س روز* و دارکو<sup>ا</sup> فطأ ائے اس کے گنا ہ بخند کے جاتے ہیں اور اس کو دوز خسے آزادی عطابو ہے اور آُس کو بھی روزہ دار کے موافق تو اب مل ہے بغیراس کے کہ روزہ دار کے ن فارسی کنتے ہی کہ ہم لوگوں نے عرض کیا یار سُول ب به تواب استجفو کوهمی عط افر مائے گا جو دورہ کے امک نحفو روزو دا کویرٹ بھر کھلائے اس کوا بقد تعالیٰ میرے حوض سے ایسا شربت یا نیگاکه توحنت می داخل ہونے تک بیا باز موگا وررا بسامیسندہے کم

ر ہے۔ جس کانٹروع (پہلاعشرہ )رحمت ہے اور درمیان منعفرت اوراس کا اخر دورہ ہے جوکوئی اس مہینے میں لینے غلام سے کا م کوسطان اس کو بخند ہے گا اورووتيخ سے آزاد كرد نگا -( ٣ ) حضرت رسول *كرعرصا*يا لله عليم**و ل**م نے فرما يا كه بني اً دم <u>كے سرنما ك</u>كام دس سے سات سو تک و ما حا تاہیے نگر روزہ کہ اس کی نسبت انتداک ہے ''روزہ میرے لئے ہےلیے میں ہی اس کی حزادہ لگا بندہ اپنی نف فی خ ادر کھانا ، بینیا میری وجہ سے ترک کردیتا ہے۔ روزہ دار کھ لئے دوخوشیا ل ہیں ایک خوشی توا نطار کے وقت ہوتی ہے دوسری خوشی افس وقت ہوگی حہیج مرورد کا رسے ملمگا۔ اور میٹ ک روزہ دار کے منہ کی ٹوا تند**ک**ومٹنگ کی **نوشیسے** ره پیندسے ۔ اور روز و کسیرمے دوزخ سے بجا ؤکے لئے روزہ وارکوطسے ش کلا مرنہ کرے اور نہ کسی سے جھا گڑے اگر کو بڑیا س سے حکوط اکر بے توکیا ئے صُا تم *راز تیں روزہ دار*ہوں ننہ

که بهی صنون اس خوسی ادا بواج سه مرده باد کروزه داران سبت فرمان خدا - برکه دارد روزه بهرین من خود درجزا - مولانا برالعلوم ایکان مین فرمات برین من خود درجزا - مولانا برالعلوم ایکان مین فرمات بردر دگارست است اس با ت بر منفق می کدوزه خاص اند کے لئے سبے اوراس کی جزا سود و ات پردر دگار سبت است مواد دیراری سبح جرد در داد کوجنت برنصیب موکوای

( م ) ایک صحافی نے عرض کیا یارمول الله محصے کسی عل کا حکم فر ما میسے آٹ نے فرایا روزه کولا زم کردواس کے برایر کو ٹی عل نہیں کیر صحالی نے عرض کیا تھے اور کسی عل كا حكم ديليخ يحدارنيا د فرما ياكه روزه كولازم كرلواس كيراركوني عل نهير یمرصحادی<sup>ط ا</sup>نے و ہی عرض کیا عمر حواب میں دہمی ارشا د نہوایا ۔ ( ۵ ) ایک حدیث منزیف میں یہ تھی ہے کہ حصنو انسے فرمایا اگر لوگوں کومعلوم جوما كەرمضان كياچىزىد تومىرى متت تمناكرتى كىروراسال رىضان بى مو-( y ) ایک حدیث سرنف میں آیا ہے کررمضا ن سے مہینیول کاسر دارہے ۔ ( ٤ ) ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ ہر شئے کیسے از کواۃ ہے اور صبیم کی رکواۃ روزہ ہے۔ ( ۸ ) ایک صدیت میں فرما ماکہ روزہ دار کاسوناعیا دینجا موتری سبع اوراسکی دعائمتےات ( ٩ ) اكيط بيت بين بي كه جنتحض رمعنا ن مين لل عدر مستسرعي ايك ون كاروزه تعي ما غهر کے اوراکس روز ہ کے بدیے اگر تما م عمر روزہ رکھے تو کافی نہیں (مطلب کیر ٠١) صحاية كرام رضي السعنهم ليتي حيو شايعيو شقه بحيل كوسي روز وركهوات تقيم جن کو پوک کی بردا بنت زموتی هی اور رونے لگتے تھے صفرت ع<sub>ر</sub>رضی الندتعالیٰ تنه محصورس ايك دن ايك خص بيشين كمياكيا حبن رمضان بي نشه ربيا يتحا أيينج

ہار سے نکے تک تو روز ہ وار میں اورائس میرحد جاری گی-<sup>ا</sup> رُبِيّع النِب معوا زبن عفل رصنی الله عنها فرماتی میں که سم خو د روزه رکھنتے تھے ا**و**ر اینے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور رونی کی گڈیاں نیار کھتے تھے جب کھانے کے وہ روتے تو وہی گڈیاں اُن کو دیتے اسی طرح شام مک بہلاتے تھے۔ یہا ت کک توفضیلت و اکیر رحتی اب روزوں کے فائدوں بریخورکیا جائے تو واضع مؤكا كەسك سے كمتر فائده پە ہے كەان سے عده كى مىلام ہوتى ہے ادر مەثر چنرہے جس برانسان کی زندگی اوراس کی حمت وتندرشنی کا مدارہے عام طور برلوگ بييغ كالمختلف قسرك كهانے كهاتے بہادران كے جم كرنے مين نت کر فی طر تی ہے لیخت اور طویل ممنت معدہ کو تھ کا دیتی ہے اوراس ات فی ضرورت ہوتی ہے کرکیجہ د نول کے لئے اس کو آرام دیا جائے گاکہ وہ لینے کا مرک بنوں کو رہزکرنے کی ہدا ہت کرتے ہیں ا در تماتے میں ک نرگز ایماروں کے دفوکرنے کے لئے نمایت عمر وعلاجہ بنے لئے کتا ہوں میں لکھ

ہو بغرکسی اورعلا*ے کے صرف پرمنر کرنے سے*دور ہوجاتی ازىرنو كام يينے كايندور ندا د ندعالم نے رکیا ہے کہ اس نے ہم یرما ہ رمینان کے روزے فرض محیم ہی بیارہ مہینے کی تھکادینے والم محنت کے بعداس مہینے ہر ئذہ کے کام کے لیئے اس کی قوت مارہ دم ہوجاتی ہے استہمّا کا صاف ہونا کھمّ بادورت بناطبیعیت کاجیت وجات نبنا <del>و</del> کی کا اینے لینے کا مرکوبخو بی اداکزا (وغرہ) مارمضان كح بعد موتا ميريه روزول كح حباني فألدُ ب بس اوراخلاة <u>نے ن</u>ے اور ہندو ہوتا ہے بدکاریوں کا سلان دور ہو<del>گا</del>ے شهوا نی او بخصبی قو تس اعتدال رآنی می عآدات واخلاق میں شایستگی اور نرمی به ہوتی ہے مختاج اور نفلس بھانٹوں کی کلیفوں کا احساس ہوتا ہے ہمدردی اور رحدلی کے خدبات کو ترکیک ہوتی ہے صرورت کے وقت سختی اور تکلیف ت ہوتی ہے زرق وروزی کی قدرمعلوم ہوتی ہے

ے تو روز ہ رکھنا نٹردِ ع کریں اور

كان ہے كە" من نے اپنى آئھ سے دیكھاہے" ( ٤ ) عمالفط شال کے ) دوازا د اور ع شهادت شرطب اورگوای سان الفاظ کاکهنا نعبی شرط ہے که معرفحاس دیما عبدالاضحالياء ببقيد بهينول كيرجا ندكا يتوت تهمي اثني رطرح سب فط کا د و )اگرکستخض نے تنہا رمضان ماعبالفطر کا حا سے اسکی گواہی قبو ل نہ ہوی ہو تو اس کو ان در نوں د نواکلروژ ے ہے اگر دوزہ نر کھیا رکھنے کے بعد توٹ د-سُكِّ كِفاره واحب نه يوكًا (١٠) اگرحا كمريا "قاضي رمُصْا ن كا جا مذخود فيكھ **کویے نخلات عید کے ک**واس جا ندمی دوآ دموں کی پتہآ اوت کافی نہیں پوسکتی (۱۱) جا ند کا نبوت نحوم کے خية <sup>ل</sup>ى وغيره سےنہيں موسكتا اگرچينخم پر*يمبرگار* مول ب*رعل کرنا جائز بنی*ں ۱۲۱) جا ند کی خبرتار اخط کے دریعے قال قوا مردالور محاجا ندديجهنا دورب نثهروالوں کے لیے صححت اور قال عمل ك الرح رمضان كالميروده اس كحماج الميسل بوالله وكمرف دويت ما تبادت و كما

خواه دونوں تنہروں میں کتنا ہے صل کیوں نہولیکن یم ) اگر دو عا دل کی شها دت سے رومت ملال ثنا م يومتس دن بورسے ہوجا نے کے بعیدا فطار کرلیناہ طلع صاحب ومانهو)اوراگرصرت ایک دل کی شهاد كُيْبُون تواقطاراتش قت حلال ہے جبکہ بلال عید نظراً ن نېږورته افطار درست نېيس (۱۵)جن مقامات مس یٰ نہوجیں کے رور دیثہادت گذرسکے و ہا ں کے ریس (بینی ایک عادل کی گوا**س برروزه رکھنامترو**ع کردس او<mark>ج</mark> ورعيد کرليس)(۱۶۱ عاندو پيکه کراس کي طرف انگلي-كروة نزبتى - كروه تحريمي

ر صرمعتن اه رمضان کے ادائی روزے۔ ی نیمیتن ما درمضان کے قضا کی روزے۔ ِ احبَّ مَعَنَّرٌ نَ (۱) نذر مِعین کے روزے (بینی کسی خاص دن یا تاریخ میر روزه ركھنے كى منت ما نيں توائىنى ن يارنج روزه ركھنا جائے ۲۷ احرفے رمنا ن ماعید کاجا ندخود دیکھا ہوا درکسی وحدا سکی گوا ہی قبول: ہوی ہوتوائس بان دو**نو**ائ نوکل روزہ وہائے واجب شیعتن (۱) کفار ہے کے روزے (۲) مذرغیمین کے روز رخن میں دن باریج کی تضییصر نہ ہو) د ۳ اجن نفل روز و کھ یٹروع کرکے توڑنے موں اُن کی قضاء۔ منست. (۱) عاشورا (محرم کی دسویں ) کا روزه اورائس کے ساتھ نوین کانفبی ۲ )عرفهٔ (زی البحه کی نویس ) کاروزه (۳ ) ایام بیف نینی ہر مہینے کی نیر صویں 'بیود حویں' نیدر حویر ک<sup>ور</sup> (۱) سنَّه خوال معینی ما و شوال می چه روزسے (۲) ما و شعبان کی ىندى يوس كاروزه (٣ إحمعه كاروزه (٧) دۇنىنبە كاروزه (٥) نیختانیه کاروزه (۲)صوم داوُدی مینی ایک ل فطارایک روزه

نریمی(۱) مرن عاشوراُ کا روزه رکھنا(۲) صدف نہفتہ کے روزه رکھنا(۳) درمیان میں کوئی دن غیرکنے بغیر مثیه روز رکھنا(م )عورت کو ملاا جازت خا وندنفلی روزہ رکھنا۔ روه تخریمی (۱)عیدالفطر کےون روزه رکھنا (۲)عیدالاضحیٰ کے دا روزه رکھنا (۳) ایا مرتشرلق ( دیانجھہ کی گیا جویں - بارجی کم افعی (۱) ماه رمضان کاروزهٔ سیلمان عاقل مالغ بر مِن ہے مردہوخوا ،عورت بشرطبکی عورت حیص دنھاس سے خالی ہو (۲) روزه کی فرصنیت کا منکر کا فرہے (۳) روزه کا بلا عذر ترک کر نیوالا تخت (۲) عاقل ہونا(مجنون برروزہ واحب نہیں) ۔ (٢) بالغ بوما ( نا بالغ يرردزه داجب نبيل). نیز تندرست ا درمقیم مونا ا داکے واجب مونے کے ننروط میں۔ الدنا الغراكر صروزه وفرمنس مكر عادت مور كم الموسط قت روز سرد كو الحرائي ال

(۲) پثیت بعنی دل سے روزے کا قصد کرنا ( اگرتام دن کھائے پئے ہ بھی بھٹو مرغک "(میں نے کل کے روزے کی نبیت کی ) کہدیےاو ا کیونکه خری روزه رکھنے کی غرض ہی سے کھائی جاتی ہے۔ ۱۲ يا . بخالين گيا ره سي پهناينا بنت رئيني عارز ۲۰

ورهب نزان روزول کی نبت مرتعیمن کعنی خاص ارنی صروری ہےدہ )کسی روزہ کی نیت غر<sup>وی</sup> آفتا۔ ٠١) نيت م*س ترود نهو ناچا سئے در ندروزہ ندموگا (١١) روزہ کی حالت ہي* (۱) مبيح صاوق كے طوع شب غوث آفتات مك كيمه نه كھا آ۔ ادق كے طلوع سے غروب آفتات مك تحد ندسنا۔ اً ۲۱ ) سحری کھائے من آخیرکر تارہ ) رات۔ یا بی جی کیال*یں ۱۴* شدہ

بِمَضَانَ نُونُتُ فَاغْفِرُ فِي مَا فَكَّ مِنْ وَمَ وز دہیں غیست ح<u>موط فخش گ</u>الی کلو*ج و غرہ تما مرگن*ا ہوںاد*ریری* فضألازم آتی ہے (یعنی الک

أتيس بالذت كيطور مياتع با بی لبنا (۲) قصدًا جِاء کرناً (۳) سرمه كے بغه روزه آودا كيا مو (١١) روزه توراف كا قال بغيرسي قصدُو رَحْوَاتِسِ سے وَاقع مِواسو ( - ) روز ہے کو جاع ما غدّا جنرسے توطامو( ۸) روز و تورشنے سے قبل محبولے بی اسٹی سکر س

پیر) اگرا ن نوسترطون میں۔ ع! رَفِياهِ عِورِ مِولَو فِي آدمي أياب تَسْأَع (١) بعول كركها في لينه ماحما ع م ) کان با کاک میں دوا یا تیل ط ال کے رحم میں لگا دیم موی دو آکا بیٹے جانا رزېم اس كفاره ساقط زمرگا ۱۱ شه

ر ۷) قصدًامنه بحد کے تنے کرنا (۸) بے اختیار منہ بھرآئی ہوی تھے کولوٹل ) رات مورکر صبح صادق کے بعد سحری کھاٹا (۱۰) آفتا ب قبل عزوب موسفه محيكًا ن برافطاركربينا (۱۱) كنكر، كا غذ، گھانس، روا لآقام ہتعا{ اشاء کا گل جانا (۱۲) اختلام ہونے پریہ محد کرکہ رہ ۱۳۱)كىي كازىردىت*ى كركىيا يوقىين ئ*نەس يابى ۋالدىنارىرر) أىشو بسينے کے اس قدر قبطروں کا منہ میں جلاحا نا کہان کی ٹکیینی تمام منہ میرخ اکسی خوشید بی (عود اعنبه وغه ه ) کا د صوال سونگفتا ( ۱۶۱) کال رنگل جا ناجیکه وه حنے برابر مااس سے زائر عام ريخال كر تعزكها لينا (١٤) اس تقوك كالحط جا<sup>نا</sup> لئے منہ من آلینے سے زمگین ہوگیا ہو (۱۸) دمضال ەنەلۇشىچە ئى ضىيتىل [1] اگررەز ە ما دىنە ہوا درم الله الرجيد مضان كر تصنا في روز مول ١٠ شه ١٥ ركو في يا و محى ته ولاك رقبل جهي روزه الوروزه كمامنا في كام كرتے ديج كرروزه ياده لا نا واجت بيشط كيده و كمزور و ناتوان نر مولا

میں روز ہنہیں طومتا ۔ ں یا قبی ہوائس کو روزہ داروں کی طرح کے گل جانا (۲) سحری کھانے میں آ ے (۵) کوئلہ جبا کر دانت انجنا (۸) افطار ہر

المه جيك يوتين فعيقيا كبيدة تق مهر اواگر بيك تع به تورند بكتا لازم به المه الريفرورت مثلاً خانبه إيا حاكم كي مؤت سئوني جيز مبكه تي جا بساتو تم وه مبين ١٢ ( a ) روز دمی عنیت کرنا ، جعو ہے بولنا کا لی گلوہ فحش زبان سے کالنا ( غِ كيمباحات السك اموزديل روزهيس مبلح بيريهني ا یس بانی شکانا ( ۸ ) آنهمیں دوا ڈالتا ( ۹ ) اینا تھوک گل ۱) کلی کے بعیرمنہ کی تری گل جا نا ( ۱۱ كے كل جا نابشر طبكي جينسے كم موا وغيرہ) -ية وكفاره مع الأزماً نُسكًا إس

ابنى حان بانج كونقصان تهنجته كاخو ف بوربم

عث قضا ہوہے ہوں توان کی قصاً، لازم نہیں ملکہ فدیہ د يااليي بيا رئ من رصحت كي اميرمنقطع موڪي موءا

وببه لے ایک مقدار صدقۂ فطر کی یا ایک مسکین کو دو دقت برسط کھا نا کھلا نا ) ۔ بذر کے حکام اصل (۱) نذر بعنی منت ما نیا جا ُ زہے اورمنت کی <u>ں کاپورا کرنا والجب بشرطه کیہ و منت خلا ٹ شرع ا</u>مور کی نہ ہونیزمنت کی بورئ شرطین موجود موں (۲)منت کی شرطین بین :- -(۱)جں چنر کی منت ملنے وہ پٹر عُاقس*ہ واح*ات سے موصیے ن وغيره يعنياتني ركنت نماز برصونكايا اتنه روزك ركوتكا بالتف فقرونكوكها ناكو (٢) منت كسي عبادت كاوربعه نرمو مثلًا وضوكرن كي ندر صحونهين )منت البیی منه کی زموجس کوخود نتر بعیت نیے واجب کما ہوشگا، كهناصيح نهين كدميا فأال كام موجائعة توظهركي نماز مرسو بنكايار مضاكح رن بسيركه زنكا وغره -لا ف عبدالغط ما عبدالاصلح ليكيردن عیدکے دن روزہ رکھنا منع ہے کئن یہ نذائعیج ہے کیونکر وزہ رکھنا

(۵ )منتابسی چنر کی زبوحرکل بونامحال بونشلاً گذسشته: ن روزه رننگری نت صحیح ہونے کے گئے یہ نہروزنہیں کہ دل میں کا ارادہ بھی موملکہ ہے زیان کا عنبارے مُمالًا ول م**ں ایک** روزہ کا خیال تھاا ورزبان سے ایک ہی قرا مایس می جهینہ کے روزے واجب ہو کئے (۴) اگر کوئی مخفالیا م عبداللخ از محد کی گیارهوس مارهویں تبرهویں) کے رُو میں رکھیے اوراگرا نہی دنوں میں رکھ لے تو مذرا دا ہو حائیگی کیر گئا کی دفیمیں میں ای<u>ک م</u>علق ہوکس*ی نثر طارموقو*ف دورتري غرمعلق حوكسي ترطير موقو

س کے دن بااور*کسی وقت کھا نا ک*واکر درگاہ<sup>ا</sup>

ہے کے اندر نہو) اور کاح کرنا جائز ہے رہ

بإورليسلام كايانجوا ( ہوّا ہُو جنت ص کو ج کرنے سے کوئی گھنی صرورت یا طالم اوشاہ یا کوئی ت موكده بح صدیت تربعن میں عمرہ کوائ گنام ول کا کفارہ فوا یا گیا ی جو